

اللام كونقصان بينجان والحاسلال ووب من 24 زير يلغ فرقول كالمريعة عوائد والحاسلات المراكم المراك

مؤلف حضرت علامه مولانا محمطفیل رضوی

ناشر بنظیم اہلسنت ، کراچی ، پاکستان

## جمله حقوق تجق ناشر محفوظ مين

نام كتاب \_\_\_\_\_ چوبين زهر ملي منانب اورمسلك في المسنت مؤلف\_\_\_\_\_ جضرت علامه مولانا محطفيل رضوي

ناشر\_\_\_\_\_ تنظيم المست ، كرا جي ، بإكستان

# ملنے کے پیخ

مكتبه عوشه بول بيل زوعسكرى پارك ، كراچى 4926110-4910584 شبير برادرز، لا مور نوري كتب خانه، لأبهور ستمع بك الميجنسي ، لا مور مكتبهٔ قادریه، تجرانواله

كتب خانه حاجى نباز، مكتان

مكتبهٔ اویسیه، بهاولپور

مكتبه غوثيه ريثيل نز د فيضان مدينه ، كراچي ضياالقرآن پبليكيشنز ،كراجي ضياالدين پبليكيشنز ، كھارادر ، كراچي مكتنبه رضوبيه آرام باغ ، كراچي مكتبه ابلسنت، برائث كارنر، كراجي مكتبة المدينه مزد فيضان مدينه كراچي مكتبة المدينه، اردوباز ار، كراچي زاوبيه پبلشرز،لا بور

#### فهرست مضامین

|    | بمبر | مضمون                                                            | تمبرشار          |
|----|------|------------------------------------------------------------------|------------------|
|    | 5    | عرض مؤلف = بہتر فرقے جہنی اور ایک جنتی کیوں؟                     |                  |
|    | 9    | د یوبندی ند بب کے باطل عقائد ونظریات                             |                  |
|    | 14   | قرآن كر جول ميں كفرىيى عبادات (خود بدلتے بيس قرآن كوبدل ديے بيس) | . "              |
|    | 17   | المحدیث وہالی (غیرمقلدین) ندہب کے باطل عقائد                     | ٣                |
|    | 17   | المحديث تاريخ كآكيني من                                          | ۵                |
| ı  | 23   | المحديث وہابيوں كے پوشيده راز                                    | Ч                |
| ٠  | 25   | المحديث فربب كے چندا ہم اصول                                     |                  |
| ,  | 26   | المحديثون كالمام ابن تيميكون تفا؟ اوراس كے عقائد                 | 1 1 <b>A</b> , 1 |
|    | 28   | سعودى عرب برقابض نجد يول كاكياعقيده ب                            | 9                |
|    | 29   | جماعت المسلمين نامى فرقے كے عقائد ونظريات                        | 1+               |
|    | 32   | مودودی معاصب اسلام گروپ کے عقا مدونظریات                         | H                |
|    | 35   | شيعة فرقے كے عقائد ونظريات                                       | ۱۲               |
|    | 38   | بهائی فرقے کے عقائد ونظریات                                      | 11               |
|    | 38   | بہائی فرقے کی تاریخ                                              | 10               |
|    | 48   | شیعة رقے (فرقد سمائیہ)                                           | 10               |
|    | 50   | فرقه غرابيه كے عقائداوراس كى ابتداء                              | IY.              |
| ,  | 51   | اساعیلی (آغاخانی) فرقے کے عقائد                                  | , 12             |
|    | 56   | اساعيليكاتعارف اورتاريخ                                          | IA               |
| •  | 61   | اساعیلی (آغاغانی) فرقے کے تفریات                                 | 19               |
| ٠. | 65   | قادیانی فرقے کا تعارف اوران کے کفرید عقائد                       | ř•               |
|    |      |                                                                  |                  |

| لمكي فت المسنت | Aut of         | أحضرت أبأ |
|----------------|----------------|-----------|
| للك ل المسلك   | عام احب الارسم | -110-2    |
| _ ,            |                |           |

|        |                                                             | <u> </u> |
|--------|-------------------------------------------------------------|----------|
| مفحتبر | مضمون                                                       | تمبرشار  |
| 69     | بوہری فرتے کے عقائد ونظریات                                 | ۲۱       |
| 71     | الهدى المريشنل فرحت ہاشمى كے باطل عقائد                     | 27       |
| 74     | چكر الوى فرقد (منكرين حديث) كى تاريخ اوران كے عقا كدونظريات | ۲۳       |
| 7.7    | نبچری فرقے کے عقائد ونظریات                                 | 70       |
| 79     | ناصبی فرقے کے باطل عقا ئدونظریات                            | , to     |
| 81     | فتنه گوہرشاہی کے باطل عقائد ونظریات                         | · ۲4     |
| 85     | فتنهٔ طاہر میر (طاہر القادری) کے عقا مکدونظریات             | 12       |
| 88     | توحیدی فرقے کے عقائد ونظریات                                | rA.      |
| 90     | جیلانی جاند بوری کے عقائد ونظریات اوراس کا تعارف            | 19       |
| 93     | ایک فرقه جو کسی فرت میں تبین                                | 174      |
| . 94   | عقائد المستنت وجماعت سنى حفى بريلوى مسلك جن                 | ا۳۱      |
| 136    | وه عقائد جن كامسلك المستنت يكوني تعلق تبين                  | ۳۲       |
| 139    | صحابه كرام عليهم الرضوان كے عقائد                           | mm       |
|        |                                                             |          |
| 4.     |                                                             |          |
|        |                                                             |          |
|        |                                                             |          |
|        |                                                             |          |
|        |                                                             |          |

#### نحمده ونصلى على رسوله الكريم اما بعد فاعو ذبالله من الشيطن الرجيم



اسلام بہت ہی بیاداند بہب ہے اس بات کا اقر ارصرف مسلمان ہی ہیں بلکہ غیر مسلم بھی کرتے ہیں اسلام نے ہمیں بہت کچھ دیا ہمیں اسلام نے اخوت ، بھائی چارے اور انتحاد کے ساتھ دہنے کا سبق دیا اور بار باریہ بات واضح کی گئی کہ مسلمان قوم ایک متحد قوم ہے سارے مسلمان بھائی بھائی ہمائی ہما

الفرآن: ترجمہ:اےابمان والو!اللہ کی ری کومضبوطی سے پکڑلوا ورٹکڑ نے ٹکڑے نہ ہو۔ (سورہُ آلِ عمران،آیت 103)

اس آیت میں اللہ تعالی فرما تا ہے کہ ایک ہوجا و ٹکڑ ہے نہ ہوسے مُر ادبیہ ہے کہ سواداعظم کے ساتھ ہوجا و متحد ہوجا و مسلک حق الجسنت وجماعت میں آجا و جواس وفت مسلمانوں کی سچی اور حق متحد ہوجا و مسلک حق الجسنت وجماعت میں آجا و جواس وفت مسلمانوں کی سچی اور حق میں پڑگیا وہ ٹکڑ ہے اور حق میں پڑگیا وہ ٹکڑ ہے گئڑ ہے میں جوالگ ہوا وہ تفرقے میں پڑگیا وہ ٹکڑ ہے گئڑ ہے ہوگیا۔

اس وقت ملت اسلامیہ ذہنی خلجان کی وجہ سے مختلف فرقوں میں بٹی ہوئی ہے اور مزید بٹتی جارہ میں بٹی ہوئی ہے اور مزید بٹتی جارہ ی ہے۔ جارہ ی ہے نئے نئے نئے نئے نئے نئے نئے نئے نئے اسلامی مسلمہ جکڑی ہوئی ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں شیطانی فتنوں ہے گاہ فرمایا۔

القرآن: ترجمہ: اے آدم کی اولاد! خردار شیطان تہمیں فتنے میں نہ ڈالے جس نے تہمارے ماں باپ کو بہشت سے نکالا بے شک ہم نے شیطان کوان کا دوست کہا جوا کیال نہیں لائے۔

(سورة اعراف اآيت 27)

شیطان این ان بی دوستوں میں سے ٹی ٹی جماعتیں تیار کرتار ہتا ہے یہ بات اگر چہ بہت تلخ ہے مگر حقیقت ہے کہ نے نئے فتنے دیو بندیت ، وہابیت ، اہلحدیثیت ، شیعت ، ذکری ، خارجی ،

آغاخانی اساعیلی، بوہری، مودودی، پردیزی، نیچری، چگز الوی، توحیدی، قادیانی، بہائی، جماعت
المسلمین، طاہری، گوہرشاہی وغیرہ وغیرہ روز بروز وجود میں آرہے ہیں بہی دجہ ہے کہ اُمتِ مسلمہ
میں بگاڑ بیدا ہوا ہے سب کے سب فرقے قرآن اور اسلام کی بات کرتے ہیں حالانکہ اِن کے عقائد
کفریات بربنی ہیں جن فرقوں کی بنیا دکفر پر ہووہ بھی جن نہیں ہوسکتے کاش ہم عالمی حالات بروہ
بصیرت بیدا کریں جس کوڈاکٹر اقبال اپنے شعر میں کہتے ہیں۔
بصیرت بیدا کریں جس کوڈاکٹر اقبال اپنے شعر میں کہتے ہیں۔
باس خصر میں بیمال سینکٹر وں رہز ن بھی پھرتے ہیں۔

المائ خفر میں بہال مینکٹروں رہزن بھی پھرتے ہیں اگر جلنے کی ہے خوا ہش تو کچھ بہچان بیدا کر

عالمی عالات پروہ بھیرت پیدا کریں جوہم کونیندے جگادے اس وقت ہمیں ہوئی ہوشیاری کی ضرورت ہے، جوہرِ ایمان کوسنجا لنے کی ضرورت ہے، صدیوں سے ہمارے اکابرجس صراطِ متنقیم پر چلتے رہے اس صراطِ متنقیم پر چلنے کی ضرورت ہے، ہر ہاتھ جھنگ کر دامنِ مصطفے علیہ تھا منے کی ضرورت ہے۔

> مصطفی برسان خویش را کددین بهمدادست اگر با و نرسیدی نما م بولهی است اس کاحل بی ہے کہ بم صنور عظاقی کی اس بدایت برمل کریں۔

الحديث سركاراعظم علية تفرماياسواداعظم كي بيروى كرو-

(بحواله مشكوة من 30\_سنن ابن ماجه \_كتاب الفتن باب سواد اعظم ص 303)

جنے فرقوں کا اس کتاب میں آ گے ذکر کیا جائے گا سارے قرآن واسلام کی یا تیں کرتے ہیں گراہے کفریہ عقائد ہے تو بہیں کرتے اور کفریہ عقائدر کھنے والوں کو اپنا پیشوااور امام مانے ہیں اُن کی برسیاں مناتے ہیں اُن کی شان میں کالم لکھتے ہیں۔

اس دفت دنیا میں واحد مسلک اہلسنت وجماعت سنی حفی بریلوی ہے جو کسی بھی نیک ہستی کی شان میں بکواس نہیں کرتا حضرت آ دم علیہ السلام ہے لیے کر ہرنیک ہستی کا اوب واحترام کرتا ہے

ورنہ دیگر فرقوں نے تو حد کردی آگے اُن کے گفریہ عقائد پڑھیں آپ کا دل کا نپ اُسٹے گا، میرا بھی
قلم آگے نہیں بڑھ رہا، ہاتھ کا نپ رہے ہیں مگراس اُمت پر بیدواضح کرنا ہے کہ قرآن وحدیث ک
باتوں کے پیچھے، اسلام کی محبت کی باتوں کے پیچھے، تبلیغوں اورڈ الراور دنیال کی بلغار کے پیچھے کیا
عزائم ہیں یہ لوگ شہد دکھا کر ذہر کھلا رہے ہیں، قوم کوفتنوں کے دلدل میں دھیل رہے ہیں۔

اس اُمنت میں بہتر فرقے ہونا برتن ہیں کیونکہ مخبر صادق شہنشاہ اعظم علیہ نے جوار شادفر مایا ہے دہ کیے بیں ہوسکتا۔

اُمتِ مصطفیٰ عَلِی ہِ تہم مذہبوں میں بٹ جائے گی جن میں صرف ایک مذہب جنتی ہوگا۔
حدیث شریف : حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہا ہے دوایت ہے کہ سرکار اعظم علی نے نے
ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل بہتر (72) ندہبوں میں بٹ گئے اور میری است تہتر ندہبوں میں بٹ
جائے گی ان میں ایک ندہب والوں کے سواباتی تمام نداہب والے جہنمی ہوں گے صحابہ کرام علیہم
الرضوان نے عرض کیا یارسول اللہ اوہ ایک مذہب والے کون ہیں؟ (یعنی ان کی بہچان کیا ہے؟)
سرکاراعظم علی نے نفرمایا وہ لوگ ای فدہب پرقائم رہیں گے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام (علیہم الرضوان) ہیں۔ (بحوالہ ترندی 89 مشکل قاشریف میں)

فائدہ: ال حدیث شریف سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ سرکا راعظم علیقی کی بیامت ہمتر ند ہوں میں سبخ گی کیکن ان میں صرف ایک ند ہب والے جنتی ہوں گے باتی سب جہنمی ہوں گے اور جنتی میں سبخ گی کیکن ان میں صرف ایک ند ہب والے جنتی ہوں گے باتی سب جہنمی ہوں گے اور جنتی فرہ ب والوں کی پہچان میہ ہے کہ وہ سرکا راعظم علیقے اور ان کے صحابہ کرام میں ہم الرضوان کے نقشِ قدم پر چلیں گے اور ان کے عقید سے پر قائم رہیں گے۔

بہتر فرنے جہنمی اور صرف ایک جنتی کیوں؟

ہوں کے کیاوہ اسلام کواپنادین نہیں مانے ہوں گے، کیاوہ سرکارِاعظم علیہ کواپنارسول برحق نہیں مانے ہوں گے؟

تو جواب بہی آئے گا کہ وہ بہتر جہنمی فرقے کلمہ بھی پڑھتے ہوں گے۔اللہ کو معبود حقیقی بھی مانتے ہوں گے،سرکارِاعظم علیقے کورسول برحق بھی مانتے ہوں گے،سرکارِاعظم علیقے کورسول برحق بھی مانتے ہوں گے،سرکارِاعظم علیقے کورسول برحق بھی مانتے ہوں گے بھر جہنمی اسلئے ہوں گے کہ ان کے عقیدے میں فساد ہوگا ،ان کے چہرے بظاہر مسلمانوں جیسے ہوں گے لیکن ان کے عقائد باطل ہوں گے ان کے باطل عقائد میں کفر کی بد ہوآ رہی ہوگی انکے دل اندرسے ایمان سے خالی ہوں گے۔



### د بوبندی مذہب کے باطل عقائد

عقیدہ : دیوبندی پیشوا اشرف علی تھانوی اپنی کتاب حفظ الایمان میں لکھتا ہے کہ ' پھر یہ کہ آپ

المسلم کے اللہ کی ذات مقدمہ پرعلم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید سجے ہوتو دریا فت طلب بیا امر ہے کہ غیب
سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور سے اللہ ہی کی کیا
سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور سے اللہ ہی کی کیا
سخصیص ہے۔ایساعلم غیب تو زید وعمر و بلکہ ہرض (بچہ) مجنون بلکہ جمیع خیوانات و بہائم کے لئے بھی
حاصل ہے۔''

مطلب بیرکہ (معاذ اللہ) سرکار علی کے علم غیب کو پاگل، جانوروں اور بچوں سے ملایا۔ (بحوالہ: کتاب حفظ الایمان ص 8 کتب خانداشر فیدراشد کمپنی دیو بندمصنف: اشرف علی تھانوی)

عقیده : دیوبندی پیشوا قاسم نانوتوی این کتاب تخذیرالناس بین لکهتا ہے که "اگر بالغرض زمانه نبوی میں لکھتا ہے که "اگر بالغرض زمانه نبوی میں ایستان میں کھٹر تا نبیس آئے گا۔ "
عقیدہ کے بعد بھی کوئی نبی بیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محمدی علیہ میں پھوٹر تا نبیس آئے گا۔ "
مطلب بید کہ قاسم تا نوتوی نے حضور علیہ کوخاتم انبیین مانے سے انکار کیا۔

(بحوالہ: کتاب تحذیرالتا کی صفی بم 34 دارالا شاعت مقابل مولوی سافر خانہ کرا پی مصنف: قاسم نا نوتوی)
عقیدہ : دیو بندی پیشوا مولوی خلیل احمد انہیٹھوی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ ' شیطان و ملک الموت
کا حال دیکے کرعلم محیط زمین کا فخر عالم سیسیٹ کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلادلیل محض قیاسِ فاسدہ سے
ثابت کرنا شرک نہیں تو کونسا ایمان کا حقہ ہے شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی۔
فخر عالم سیسیٹ کی وسعت علم کی کونی نص قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کور دکر کے ایک شرک ثابت
کرتا ہے۔''

مطلب بید که سرکاراعظم علی کے علم پاک سے شیطان و ملک الموت کے علم کوزیادہ بتایا گیا مولوی خلیل احمد کی اس کتاب کی دیو بندی مولوی رشیداحمد گنگوہی نے تقد ابق بھی کی۔ (بحوالہ: کتاب براین قاطعہ سخی نبر 51 مطبوعہ بلال ڈھور مصنف مولوی خلیل احمد انبیٹھو ی مصدقہ ،مولوی رشیداحمد گنگوہی)

عقیدہ "زناکے دسوسے سے اپن ہوی کی محامعت کا خیال بہتر ہے اور تینے یا نہی جیسے اور برزگوں کی طرف خواہ جناب رسالت ماب علیہ جس ہوں اپنی ہمت کولگا دیتا اپنے آ بکوئیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق کرنے سے زیادہ براہے۔"

مطلب بیرکہ دیوبندی اکابر اسمعیل دہلوی نے تماز میں سرکار اعظم علیہ کے خیال مبارک کآنے کوجانوروں کے خیالات میں ڈو بنے سے بدتر کہا۔

(بحواله: كتاب صراط متنقيم صغه 169 ماسلاى اكادى اردوباز ارالاحورمصنف مولوى المعيل داوى)

( بحواله: كتاب: الامداد صفحه 35 مطيع امداد المطالع تقانه بعون اعتربا ، مصنف: اشرف على تقانوى )

عقیدہ : دیوبندی مولوی حسین علی دیوبندی نے اپنی کتاب بلغۃ الحیر ان میں لکھا ہے کہ' حضور میلائٹے بل صراط سے گرد ہے تھے ہیں نے انہیں بچایا۔' (معاذ اللہ)

عقبده ، دیوبندی پیشوامولوی خلیل احداثینه کی لکھتاہے کہ رسول کودیوار کے بیچیے کاعلم بیس۔" (بحوالہ: کتاب:براین قاطعہ س55،مصنف ظیل احداثین کا میں 55،مصنف ظیل احداثین کا میں 55،مصنف ظیل احداثین کا میں ک

عقیدہ : حضور علیہ کی تعظیم بڑے بھائی کے برابر کرنا جائے۔ (معاذاللہ)

( بحواله: كمّاب تقوية الايمان ص 88: مصنف مولوى المعيل دولوى)

عقیدہ : برخلوق براہویا جھوٹا اللہ کی شان کے آگے جمارے بھی زیادہ ذکیل ہیں۔(معاذاللہ)

( بحواله: كمّاب تقوية الايمان ص13 مصنف مولوى المعلى د الوى )

عقيده : مولوى المعيل دبلوى في خصور علي يافتراء باندها كدكويا آب علي في فرمايا من

مجى أيك دن مركر منى ميس ملنے والا بهول \_ (بحوالہ: كتاب: تقوية الا يمان ص 53)

عقبیرہ : مولوی خلیل دیوبندی نے اپنی کتاب براین قاطعہ کے صفحہ نمبر 52 پر لکھا ہے کہ حضور

علیست کابوم ولاوت منانا تنهیا کے جنم دن منانے کی طرح ہے۔ (معاداللہ)

عقیدہ : مولوی خلیل دیوبندی اپنی کتاب براہین قاطعہ کے صفحہ تمبر 30 بر لکھتا ہے کہ حضور علیسی نے اردوز بان علماء دیوبندے بھی۔ (معاذاللہ)

عقیدہ : مولوی اشرف علی تھانوی مولوی قصل الرحمٰن کی زبانی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے خواب میں حضرت بی بی فاطمهرض الله عنها كود يكها كهانهول نے بم كواسية سينے سے جمثايا۔ (معاذالله)

(بحواله: كمّاب: افاضات اليومية في 62/37 مصنف: مولوى اشرف على تفانوى ويوبندى)

عقیدہ :انبیاء کرام این امت میں متاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں متاز ہوتے ہیں باتی رہامل اس میں بسااو قات بظاہرائتی مساوی ہوجاتے بلکہ بروھ جاتے ہیں۔

مطلب بيركمل اكرامتي زياده كركة ني سيرده جاتا ب- (معاذالله)

(بحواله: كتاب: تحذير الناس عن مسنف: مولوى قاسم نا نوتوى ديوبندى)

عقیدہ : لفظ رحمة للعالمین صفت خاصہ رسول اللہ علیہ کہیں ہا گر ( کسی) دوسرے پراس لفظ کو بتاویل بول دیو ہے تو جائز ہے۔ (بحوالہ: قالی رشید بیجلددوم ص9 مولوی رشید گنگوہی دیو بندی) عقيده بمحرم مين ذكرشهادت حسين كرنا إكر جدبروايات يحيح مويا سبيل لكانا بشربت بلانا جنده سبيل اورشربت ميل دينايا دوده بلاناسب ناجائز اورحرام بـــــ

( فَأَوْ كَ رَشِيد بِيرِص 435 مصنف : رشيد احر كُنگوني ويوبندي)

عقیدہ قبلہ و کعبہ می کولکھنا جائز ہیں ہے۔ (فاؤی رشیدیہ 265)

عقیدہ عیدین میں (عیدالفطروعیدالاتی) کومعانقہ کرنا (گلے ملنا) بدعت ہے۔ (فاذی رشیدیوں 243)

عقیده مولوی اشرف علی تفانوی دیوبندی این فرآدی کی کتاب ایداد الفتادی جلد دوم صفحه 29/28 میں لکھتا ہے کہ شیعہ تن کا نکاح ہوسکتا ہے لئبتراسب اولاد ثابت النسب ہے اور محبت حلال ہے۔

عقیدہ: مولوی اشرف علی تفائوی دیوبندی کتاب الافاصات الیومی جلد 4 ص 139 پر لکھتا ہے کہ شیعوں اور مندوؤں کی لڑائی اسلام اور کفر کی لڑائی ہے شیعہ صاحبان کی شکست اسلام اور مسلمانوں کی محکست ہے اسلے اہل تعزید کی نفرت (مدد) کرنی چاہئے۔آپ نے مولوی اسمعیل دہلوی کی محست ہے اسلے اہل تعزید کی نفرت (مدد) کرنی چاہئے۔آپ مے متعلق دیوبندی اکابرین کیا گھتے ہیں ملاحظہ کیں اس کتاب کے متعلق دیوبندی اکابرین کیا کھتے ہیں ملاحظہ کریں۔

مولوی رشید احر گنگوہی دیوبندی اپنی قال ی کی کتاب قال ی رشید بیہ میں تقویۃ الایمان کے ارے میں لکھتاہے۔

1) ..... کتاب تقویة الایمان نمایت بی عمده کتاب ہے اسکار کھنا اور پڑھنا اور کمل کرنا عین اسلام ہے۔ (قادی رشیدیوں 351)

2)..... جوتفویة الایمان کو کفراور مولوی اسمعیل کو کافر کیے وہ خود کافراور شیطان ملعون ہے۔ (فالا کارشیدیش 356،252)

> 3)....مولوی اسمعیل و ہلوی قطعی جنتی ہیں۔ (فاؤی رشیدی 252) عقیدہ : نذرونیاز جرام ہے۔

عقیده : بیریااستادی بری کرنا خلاف سقت و بدعت بهد ( فرادی رشیدید س 461)

عقیدہ: بروزختم قرآن شریف مسجد ہیں روشنی کرنا بدعت وناجائز ہے۔(فالوی رشیدیہ 0460)

عقيده الله ككرسة ورناج بي - (تقوية الايمان 25)

عقیدہ : اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے اور ہرانسانی نقص دعیب اس کے لئے ممکن ہے۔ (فاؤی رشیدیہ) عقیدہ : حضور علیہ کے والدین کر یمین اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد دیو بندیوں کے نزد مک مشرک ہیں۔

عقیده : دیوبندیول کے زدیک برید (امیرالمونین جتی ادر بےقصور) ہے۔ (رشیدابن رشید)

اہلستن وجاعت سنی حنی بریلوی مسلک اور دیوبندیوں کا اصل اختلاف بینہیں ہے کہ اہلستن کھڑے ہوکر درود وسلام پڑھتے ،نڈر و نیاز کرتے ہیں ،وسلے کے قائل ہیں ،مزارات پر حاضری دیتے ہیں اور دیوبندی اس تمام کار فیر سے محروم ہیں بلکہ اصل اختلاف جس نے اُمت مسلمہ کو وودھڑ وں میں بائٹ دیاوہ اکا بردیوبندی پیشوا وُں کی وہ گفریہ عبارات ہیں جوہم نے بیجھے تحریر کیس جن میں گھا سرکار اعظم علیہ کی شان اقدس میں گستا خی کا ارتکاب کر کے اسلام کی دھیاں بھیری گئی ہیں ۔ دیوبندی ادارے آج بھی ان گفریہ عبارات کو کتابوں میں شائع کرتے ہیں اس کی دھیاں بھیری گئی ہیں ۔ دیوبندی ادارے آج بھی ان کفریہ عبارات کو کتابوں میں شائع

دارالعلوم دیوبند تبلینی جماعت ،جمعیت علاء اسلام ،جماعت اسلانی ،سیاه صحابه ، جمعیت علاء بهندی تنظیم اسلامی جیش محر برا الجابد مین دغیره جمام دیوبندی مکتبه فلای باطل عقا کدیر مشتمل بین جواید آپ کوآج کل المستنت و جماعت تنی حقی دیوبندی مکتبه فلرکالیبل لگا کرچش کرتے بین ان کے علاء کفر ریم بارات کو لکھنے والے ہمارے بین ان کے علاء کفر ریم بارات کو لکھنے والے ہمارے اکا برین نہیں ہیں بلکہ ان سب کوابنا امام بحبر داور عیم الامت کہتے ہیں اور مانتے بھی ہیں۔

اگرائ بھی دیوبندی این ان برول کی تفرید عبارات سے توبدر کے ان تمام تفرآ میزکتب

ے بیزاری کا اظہار کر کے آئیس دریا بر دکر دیں تو اہلسنت کا اعلان ہے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں۔ دیو بیندی شاطروں کی حیال کھی۔

علماء دیوبندیاعوام دیوبند بھی بھی اپنے ان عقائد کوآپ پر طاہر نہیں کریں گے بلکہ ان عبارات کا زبان سے انکار بھی کریں گے تا کہ بھولی بھالی عوام کو دھو کہ دے سکیس یا در کھنے زہر کھلانے والا بھی بھی سامنے زہر نہیں دیگا ورنہ کوئی اسے نہیں کھائے گااس کی چال ہے ہوتی ہے کہ مٹھائی کے اندر ڈال کر دیگا اور کے گا کہ کھا ؤیہ مٹھائی ہے اس مٹھائی کو دیکھ کرقوم اسے کھائے گی۔

آئ دیوبندی بہ جال چل کر لاکھوں لوگوں کو گمزاہ کردہے ہیں نماز نماز کہدکر لوگوں کو لے کر جاتے ہیں اس طرح انہوں نے لاکھوں لوگوں کو بد مذہب کردیا ، لاکھوں نوجوانوں کو مفتی بنادیا کہ وہ مسلمانوں پر بدعتی اور مشرک کے فتو ہے لگا کیں یہی وجہ ہے کہ آج گھر ہیں بہ ماڑ دھاڑ ہے اولا د والدین پر بدعتی اور مشرک کے فتو ہے لگاتی ہے خدارا! اپنی نوجوان نسل کا خیال رکھوان کی تربیت کرو، انہیں عشق رسول علیا ہے کی طرف مائل کرو یہی فلاح وکا مرانی کا داستہ ہے۔

### قرآن مجید کے ترجموں میں کفریہ عبارات (خود بدلتے ہیں قرآں کو بدل دیتے ہیں)

(1) القرآن ولما يعلم الله الذين جاهد وا منكم. (سورة العران آيت نبر 142 ، باره 4) القرآن ولما يعلم الله الذين جاهد وا منكم. (سورة العراب علم كيان أيس علم الله الذين علم ترجمه: حالا نكدا بهى خدا في من سے جہاد كرنے والوں كوتو الجبى طرح معلوم كيان نبيل \_

ترجمہ حالانکہ منوز اللہ تعالی نے اُن لوگوں کوتو دیکھا ہی جبیں جنہوں نے تم سے جہاد کیا ہو۔ (اشرفعلی تھا نوی دیوبندی)

ان دونوں دیو بندی مولویوں نے اللہ کو (معاذ اللہ) بے خراکھا ہے جو کہ گفر ہے۔ امام اہلسنت امام احمد رضا خانصا حب محدث پریلی اس کا ترجمہ اینے ترجمہ قرآن کنز الایمان میں یوں کرتے ہیں۔

ترجمه اورائهی الله نے تمہارے غازیوں کا امتحان شلیا۔ (امام المستت)

(2) القرآن: ويمكرون ويمكر الله والله خير الملكرين. (مورة انقال، پاره نبر9) ترجمه: وه بھی داؤ كرتے تھے اور الله بھی داؤكرتا تھا اور الله كا داؤسب سے بہتر ہے۔ (محود ألحن ديوبندی) ترجمہ: اور وہ بھی فریب كرتے تھے اور الله بھی فریب كرتا تھا اور الله كافریب سب سے بہتر ہے۔ (شاہ عبد القادر)

امام المستنت امام احمد رضا خانصاحب محدث بریلی علیه الرحمنة اس آیت کا ترجمه کنزالایمان میں یوں کرتے ہیں۔

ترجمہ: اوروہ ایناسا مکرکرتے تھے اور اللہ اپی خفیہ تدبیر فرما تا تھا اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر۔ (امام اہلسنت)

(3) القرآن: ووجدك ضالا فهدى . (سورة والفي آيت تبر7)

ترجمه اورآب كوب خريايا سورسته بتايا - (عبدالما جددريابادى ديوبندى)

ترجمہ: اوراللدتعالی نے آ یکوشریعت سے بے جربایا سوآ ب کوشریعت کارستہ بتلادیا۔

(اشرف علی تعانوی د بوبندی)

ان دونوں دیوبندی مولویوں نے حضور علیہ کو بے خبراور بھٹکا ہوالکھا ہے اگر نبی بھولا بھٹکا اور بے خبرہ وگانو بھروہ اُمت کو کیاراستہ دکھا ہے گانبی تو پیدائش نجا اور بدایت یا فتہ ہوتا ہے۔ اور بے خبرہ وگانو بھروہ اُمت کو کیاراستہ دکھا ہے گانبی تو پیدائش نجا اور مہ کنزالا بمان اہام اہلسنت مولانا شاہ احمد رضا خانصا حب محدث بریلی علیہ الرحمة اس کا ترجمہ کنزالا بمان میں یول کرتے ہیں۔

ترجمه اورتهبس بي محبت ميس خودرفته بإيا توايي طرف راه دي\_

(4) القرآل: إن السمنا فقين يخادعون الله وهو تحاد عهم . (مورة تماء آيت 142، ياده 5)

ترجمه منافقين دعابازى كرتے بين الله يادرالله بھى ان كودعا ديگا۔

(محودالحن د يوببندى ، شاه عبدالقادر)

ان دونوں و بوبند بول نے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے والالکھا ہے حالاتکہ اللہ تعالیٰ کی ذات عیب

ے پاک اس طرح کی چیزوں کواللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتا کفرے۔

امام المسننت امام احدرضا خانصا حب محدّث بريلي عليه الرحمة ال آيت كالرجمه كنزالا يمان

میں بول کرتے ہیں۔

ترجمہ بینک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کوفریب دینا جا ہے ہیں اور دی ان کوغافل کر کے ماریگا۔

آپ حضرات نے دیوبندیوں مولو بول کے تراجم کی جھلک ملاحظہ فرمائی آپ حضرات فیصلہ

کریں کیا ان لوگوں نے قرآن مجید کے تراجم میں خیانت نہیں کی کیا ایسے لوگ اسلام کے چہرے کو

مسخ نہیں کر رہے؟ کیا ان لوگوں کے بیجھے نماز جا ترہ وسکتی ہے؟ کیا ان لوگوں کے تراجم ہمیں پڑھنے
چاہئے؟ کیا ہم ان لوگوں سے کوئی اصلاحی کوششوں کی امید رکھیں؟

مہر نہیں ہرگر نہیں ان باطل عقائد رکھنے والوں کا اسلام سے دورتک کا بھی کوئی واسط نہیں۔

نہیں ہرگر نہیں ان باطل عقائد رکھنے والوں کا اسلام سے دورتک کا بھی کوئی واسط نہیں۔

\*\*\*

## اہل حدیث وہائی (غیرمقلدین) مذہب کے باطل عقائد

غیر مقلدین وہائی گروپ جس کوآج کل اٹل حدیث کہا جاتا ہے ای نام ہے وہ کام کرد ہے
ہیں غیر مقلدین اس لئے کہا جاتا ہے کہ اٹل حدیث وہائی ائمہ جہتدین امام ابو حذیفہ، امام شافعی، امام احمد، امام مالک علیم الرضوان کی تقلید یعنی بیروی کوترام کہتے ہیں۔

و مانی گروپ اسلئے کہا جاتا ہے کہ ریادگ جمہ بن عبدالوماب نجدی کواپنا پیشوااور بانی کہتے ہیں وہ اینے دفت کا مردود تھا، جس کی کفریہ عبارات آ گے بیان کی جائیں گی۔

المحدیث غیرمقلّدین وہائی گروپ کا تاریخی پس منظراوران کے پوشیدہ راز انہی کی مبتند کتابوں کے ثبوت سے بیان کئے جا کیں گے۔

غیرمقلدین تاریخ کے آئینے میں ﴾

سیح پس منظری روشی میں سیح فیصلہ کر سکے اور کھر اکھوٹا الگ کر سکے ....... اس دفت ہم اہل حدیث (غیرمقلدین) کے بارے میں تاریخ کی روشنی میں کیچھ عرض کریں

حضور عليه كا مديث ياك سے الل سنت القب اختيار كرنے كا تو تائير بولى تے "ال صريت إلى تائد الله المراكبين مولى من جيها كرون كيا الماية يمليا موريك بيك المرين كوامل طريت كہتے تھے مگراب ہركن و تاكن كو كہنے لگے ،صاحب طرزاد بيوں مصنفوں كواہل قلم كہتے ہيں .... كيسي عجيب اورنامعقول مات ہوگی اگر ہرجاہل دعبی خود کواہل قلم کہلوانے لگے؟ یاک مندیس لفظ" اہل مدیث" کی ایک سیائ تاریخ ہے۔ جونہایت ہی تعجب خز اور حران كن ب برصغيريس ال فرق كويهل وبالى كهتر تقيح جواصل مين غير مقلد بين چونكه انهول في انقلاب كه ١٨٥٤ء من يهل انگريزول كاساتيدويا اور برصغيريس برطانوي اقتدار قائم كرنے اور تسلط جمائے میں انگریزوں کی مدد کی .... انگریزوں نے اقتدار حاصل کرنے کے بعد تو اہل سنت برظلم وستم و هائے کی ان حضرات کوامن وامان کی صفانت دی ..... سرسیداحدخان (م۔۱۳۱۵/۱۳۱۵) کے بیان نے جس کی تائید ہوتی ہے: انكش كورنمنث مندوستان مين اس فرت في كي لئے جود ماني الملايا ايك رحت ب جو الطنين اسلام الملاتي بين ان بين

خوداہل عدیث عالم مولوی محمد میں بٹالوی (جنہول نے انگریزی افتدار کے بعد برصغیر کے غیر مقلد اس کی اس مولوی محمد میں بٹالوی استان کی تفدیق ہوتی ہے ، دہ غیر مقلدوں کی وکالت کی کی اس محربی سے سرسید احمد خان کے بیان کی تفدیق ہوتی ہے ، دہ

کہتا ہے: اس گروہ اہل جدیث کے خیر خواہ وفاداری رعایا برلٹن گورنمنٹ ہونے پرایک بردی اور روشن دلیل میہ ہے کہ میہ لوگ برلٹن گورنمنٹ کے زیرجایت رہے کواسلامی سلطنتوں کے ماتحت

ا خرکیابات ہے کہ اسلام کے دعویدارا کے فرومسلمانوں کی سلطنت میں وہ اس نہیں مل رہا ہے جواسلام کے دخمنوں کی سلطنت میں ل رہا ہے۔ ہرذی عقل اس کی حقیقت تک بنج سکتا ہے اسکے لئے تفصیل کی ضرورت نہیں .....

ملکہ و کوریہ کے جشن جو بلی پر مواوی محد سین بٹالوی نے جوسیاس نامہ پیش کیااس میں بھی ہی

اف موجود ہے۔۔۔۔ آپ نے قرمایا استان سے قیام واسٹی کام سے زیادہ

مسرت ہے اور ان کے دل سے مبارک بادی صداری زیادہ زور کے ساتھ نعرہ زن بین میں میا

يى آوى ايك اور جكر تركرتا بيان المان ا

جو الل عدیث کہلاتے ہیں دہ ہمیشہ سے سرکارائگریز کے نمک طلال اور خبر خواہ رہے ہیں اور نیہ بات بار بار تابت ہو جی ہے اور سرکاری خطوکتا بت میں تشکیم کی جا جی ہے۔۔۔۔۔۔ کا بہت ہو جی ہے۔۔۔۔۔۔ ۲۰۵

يبود ونصارى كوسلمانول كے جذب جہادے جميشہ ڈرلگار ہتا ہے.... كاماء كورأبعد انگریزوں کے مفادیس اس جذبے کوسر دکرنے کی ضرورت تھی چنانچیہ مولوی محرحسین بڑالوی نے جہاد كے خلاف معالم الاكماء ميں ايك رساله "الا قضاد في مسائل الجهاد" جرير فرمايا جس پر بقول مسعودعالم ندوى حكومت برطانيه تے مصنف كوانعام سے نوازا....١٠١ آپ نے باربارلفظ 'اہل مدیث 'سناجیہا کہ پہلے عرض کیا جاچکا ہے کہ اس فرقے کو پہلے " وہائی" کہتے تھے انگریزوں کی اعانت اور عقائد میں سلف صالحین سے اختلاف کی بناء پر برصغیر کے لوگ جنگ آزادی کے ۱۸۵۷ء کے بعدان سے نفرت کرنے لگے اسلنے وہائی نام بدلوا کر'اال حدیث تام رکھنے کی درخواست کی گئی ..... بیا فتناس ملاحظ فرما کیں:.... بنابریں اس فرقے کے لوگ اینے میں اس لفظ (وہانی) کے استعال پر سخت اعتراض كرتے بيں ادر كمال ادب واكساري كے ساتھ گورشن سے درخواست کڑتے ہیں وہ مرکاری طور براس لفظ وہائی کو منسوخ كركال فظ كاستعال عيمانعت كاعم نافذكر اور ال كو الل صديث كنام سيخاطب كياجات ..... ٢٠٧ حکومت برطانیہ کے نام مولوی محمد حسین بٹالوی کی انگریزی درخواست کااردوتر جمہ جس میں حکومت برطانیہ ہے 'وہائی''

Marfat.com
Marfat.com
Marfat.com
Marfat.com
Marfat.com

كى جكه الى صديث نام منظور كرنے كى درخواست كى كى بے۔

ترجمه درخواست برائے الائمنٹ نام اہل حدیث ومنسوی لفظ وهائی: اشاعة التنه آفس لا مور

از جانب ابوسعید محمد سین لا بهوری ، ایدیشراشاعة السّنه و دکیل امل حدیث بهند بخدمت جناب سیریشری گورنمنث!

میں آپ کی خدمت میں سطور ذیل پیش کرنے کی اجازت اور معافی کا درخواست گار ہوں،
۱۸۸۷ء میں میں نے ایک مضمون اپنے اہواری رسالہ اشاعة السند میں شائع کیا تھاجسمیں اس بات کا اطہار تھا کہ لفظ وہائی جس کوعمو با باغی ونمک حرام کے معنی میں استعال کیا جا تا ہے کا استعال، مسلمانانِ ہندوستان کے اس گروہ کے حق میں جو اہل حدیث کہلاتے ہیں اور وہ ہمیشہ سے سرکار انگریز کے نمک طلال و خیرخواہ رہے ہیں، اور یہ بات (سرکار کی وفا داری ونمک طلالی) بار ہا ثابت ہو چکی ہے اور سرکاری دطاکشیدہ جملہ خاص طور پر انہا غور ہیں۔

الله الموالية الموال

( Although Jan Burgelley)

(بحواله: كماب: مدية المهدى ص110)

عقيده : الل عديث كرزويك متعه جائز بير (بحواله: كماب بدية المهدى 118)

عقيده المل حديث كزد يك صحابه كرام عليهم الرضوان كاتوال جمت نبيس بير\_

(بخواله: كمّاب مدية الهدى 110)

عقیدہ امام الوبایہ تحدین عبدالوہاب نجدی این کتاب اوض البراہین صفی تبر 10 پرلکھتا ہے کہ حضور معلقہ کا مزار کراد دنگا۔ (معاذاللہ) علیہ کا مزار کراد دنگا۔ (معاذاللہ) علیہ کا مزار کراد دنگا۔ (معاذاللہ)

عقیدہ بانی وہائی مذہب محد بن عبدالوہاب نجدی کا میاعقیدہ تھا کہ جملہ اہل عالم وتمام مسلمانان ویارمسلمانان ویارمشرک وکا فرہیں اور ان سے تقل وقبال کرناان کے اموال کو ان سے چھین لیمنا طلال اور جائز بلکہ واجب ہے۔ (ماخوذ حسین احمد بی مالتہاب الثاقب 43)

عقبيره اللصديث كزويك فجرى نماز كواسط علاوه تبير كدواذاتين دي جائي

( بحواله: امراد اللغت بإره دايم ص119)

عقبده الله على عند الم الوحنيف الم مثانتي الم ما لك الم احمد صوان التعليم المحتين كو كطع عام محليال دية بين -

عقيده اللصديث اليام ملانول كراه اورب وين محصة بيل

عقبیره الل حدیث کے نزدیک جمعه کی دواذاتیں حصرت عثان عنی رضی الله عنه کی جاری کرده

بدعت ہے۔

عقیده اال مدیث کنزدیک چوتےدن کی قربانی جائز ہے۔

عقيده اللصديث كزويك راوى 12ركعت بين 20ركعت يرصفوا كراهين

" عقیده الل مدیث کنزد یک فقد بدعت ہے۔

عقیدہ :ال صدیث کے زد میک صاحب حیض میں عورت برطلاق نہیں بڑتی ہے۔

(بحواله:روضة عربيس 211)

عقیدہ : اہل طدیث کے زدیک تین طلاقیں تین ہیں بلکہ ایک طلاق ہے۔

عقیدہ : اہل صدیث کے زویک ایک ہی بری کی قربانی بہت سے گھر والوں کی طرف سے کفایت

كرتى باكر چەسوآدى بى ايك مكان مىل كيون شەور (بحوالد بدورالابلەس 341)

عقیدہ : اہل صدیث ندہب میں می یاک ہے۔ ( بحوالہ بدورالاہلے س 15 دیگر کتب بالاً )

عقیدہ: اہل مدیث ند بہب میں مردائیک وقت میں جنتی عورتوں سے جائے نکاح کرسکتا ہے اسکی صد نہیں کہ جارہ ی ہو۔ (بحوالہ ظفر اللہ رضی می 141 می 142 نواب صاحب)

عقیدہ : اہل حدیث کے زویک زوال ہونے سے پہلے جعد کی نماز پڑھنا جائز ہے۔

( يحواله: كماب: بدورالابله ص 71)

عقیدہ : اہل خدیث کے نزدیک اگر کوئی قصداً (جان بوجھ کر) نماز جھوڑ دے اور پھر اسکی قضا کرے تو قضا سے پھوٹا کہ فہیں وہ نماز اسکی مقبول نہیں اور نہ اس نماز کی قضا کرنا اس کے ڈمہواجب ہے وہ بمیشہ گنہگار مہیگا۔ (بحالہ: دلیل الطالب ص 250)

بینام نہا واہل صدیت وہائی تد ہب کے عقا کد ونظریات ہیں بیقوم کو خدیث حدیث کی پٹی پڑھا کرورغلاتے ہیں ان کے چندا ہم اصول ہیں وہ اصول ملاحظ فرمائیں۔

وہائی اہل صدیث مذہب کے چنداہم اصول ﴾

اصول نمبر 1: ان کاسب سے بہلااصول بیسے کوا گلے ذمانے کے بزرگوں کی کوئی بات ہرگزشتی جائے جائے جائے ہوئے۔ اس کا می میں است ہرگزشتی جائے جا ہے وہ ساری دنیا کے مانے ہوئے برزگ کیوں شہوں۔

اصول نمبر 2 غیرمقلدین الل حدیث ندیب کا دومراایم اصول بیدے کقر آن مجید کی تفسیر لکھنے والے بڑے برت مقسرین اور قرآن وحدیث سے مسائل نکالنے والے بڑے بڑے بڑے جہتدین میں سے میں کی کوئی تفسیر اور کی مجتبدی کوئی بات ہرگز ندمانی جائے۔

اصول تمبر 3: تيسراا جم اصول بير ب كه برسك مين آسان صورت اختيار كى جائے (جا ہے وہ دين

The state of the s

الله المالية ا (26) ك منائى ، و ) اورُ الزائم فلاف ول عديد أن الراح والسيام عن كالسيرة المائم النائم ا تكاركر ديا جائة جو خد ينين الميلية الطلب الى ين كذال وايتاليا خلاف الطيخ النان كا خاصيت الم كه وه آساني كوابينا كرتا المنه وقع التا التي عالي عنم التي الماسية ولانت (نام نها دالل هديات ومالي) مذبيب كالسانياد كيرانا بالمانية بيب جيود وبرات كاورغير مقلد أوكر بمادانيان بيب قبول كراس كيت السياريون عدر موالد الله را المرا المرا ١٥ ١٤٠١ ما ١٥ ما من المرا الموادي ما من المرا الموادي المرا المرا المرا المرا المرا الموادي المرا المرا المرا المرا المرا المرا الموادي المرا المر ا) تراوی لوگ زیاده بیس بر در سکتے تھک جاتے ہیں لبندا آئے بر ھا کرفادع کر دیاجائے۔ ٢ ) قرباني تين دن كي قصائي إدر كام كاح كي مارا ماري كي وجد سے چوشفون كي جائے بيا سان ہے۔ ٣) طلاق دیے کرآ دی ہے جارہ بدحوا کی بڑارہتا ہے ابندا ایک مشین تیاری جائے کے طلاقیل تین والع باہرنکالوتوایک طلاق نکلے۔ باہرنکالوتوایک طلاق کا کہ اور نیال اور نیال کا کہ اور کی اور نیال کا کہ کا کہ اور کی اور کی اور کی کا کہ کا دار میں کا برزرگوں کے معاملات قرآن کی تغییر میں ترقی یافتہ دور میں کؤن پروسے بس ای من بالی کئے جاؤ کے جاؤ کے اور کی اور نیال کا در کا اور کی کا در کی کی کا در کیا کی کا در کی کی کی کا در کی کار کی کا در کی کار کی کا در عيرمقلد بين الله جديث كالهام إزي المحديد المان ا ابن تيميكون تفا؟ مين علماء حق كى مخالفت كى 近江江北京 يهال تك علماء نے فرمايا كنده كمراه اور دوسروں كوكمراه كرنے والا ہے۔

غیرمقلدین کووہائی کیوں کہاجاتا ہے؟ کی بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ دہائی تو اللہ تعالیٰ کانام ہے حالاتکہ یادر ہے اللہ تعالیٰ کانام دہائی کانام ہے حالاتکہ یادر ہے اللہ تعالیٰ کانام دہائی کانام ہے۔ خیرمقلدین اہل حدیث کو محمد بن عبدالوہا بنجدی کی بیروی ہی کے سبب

وہائی کہا جاتا ہے لیکن اس تام کو بہند کرتے ہوئے مشہور غیر مقلدین مولوی محمد سین بٹالوی نے انگریز گورنمنٹ سے بڑی کوششول کے بعد نام 'اال حدیث' منظور کرایا۔

سعود سير سيرقابض نجد يول كاكياعقيده ب

\*\*\*

### جماعت المسلمين نامي فرقے كے عقائد ونظريات

مولوی مسعودا حمدائل حدیث فرقے میں مقبولیت حاصل کرنے کے بعد 1385 میں جماعت اسلمین کا قیام عمل میں لایار فرقہ مسعود یہ جو کہ جماعت اسلمین کے نام سے کام کردہا ہے بیابل حدیث سے ملتا جاتا ہے اسکے عقائد غیر مقلدانہ ہیں۔

فرقه مسعود رید کے باطل عقائد کھ

عقیدہ : جماعت اسلمین فرقہ سے ہاتی تمام لوگ بے دین و گراہ ہیں سے جماعت اسلمین فرقہ سے کاعقیدہ ہے۔ فرقے کاعقیدہ ہے۔

عقیدہ: امام ابوصنیفہ امام شافعی امام ابن عبل امام مالک علیم الرضوان کی تقلید حرام ہے۔ عقیدہ: مولوی مسعود احمد نے اپنی کتاب تاریخ الاسلام واسلمین کے صفحہ نمبر 639 پرصرف دس از وارج مطہرات کوشائل کیا جبکہ تین از واج مطہرات کا ذکر مناسب نہ مجھا۔

اس طرح اولا درسول علی کا عنوان قائم کرکے لکھا کہ آپ علی کے صرف ایک صاحبزاد مے حضرت ابراہیم رضی اللہ عند کا ذکر ملتا ہے۔ باتی سب (معاذ اللہ) جھوٹ ہے۔ مولوی مسعود نے حضور علیہ کا ایک صاحبزادہ لکھ کر آپ علیہ کی گذیت ابوالقاسم کا ندات اڑ ایا۔ عقیدہ : مولوی مسعود احمد نے این کتاب خلاصہ تلاش جن کے صفح نمبر 197 پرام المونین حضرت عقیدہ : مولوی مسعود احمد نے این کتاب خلاصہ تلاش جن کے صفح نمبر 197 پرام المونین حضرت

عائشەرىنى الله عنبها كوكم فهم يئو على اور گناه ميں مبتلالكھا ہے۔ عقيدة مولوى مسعودا تعديدا في كتاب تاري الاسلام والسلمين كصفي بر 641 يرسى المام م الرضوال كوجهونا اوركنا بمكاركها المحاسب المستحدد المستحددة عقيمه بمولوى مستودا حديث إلى كماب خلاصة تلاكن في كصفيمبر 54 يرجيزت عبداللدا بن مسعود عقيدة بمولوى مسعود احدابي كتاب خلاصة تلاش في معفر بر 181/177 إلكمتا ب كرجوامام مقتر اول استے تیجے سورہ فاتحہ پر سے کا موقع نہ دے وہ بدی ہے۔ آ گے اپنی کتاب بدعت حسندی شرعی حیثیت نامی کتاب کے صفحہ تر و پر اکھتا ہے کہ برعت کفر بسب سے بدتر کام تو گفراورشرک کے کام ہیں لہذا بدعت گفراورشرک سے کی طرح کم نہیں۔ عقيده مولوى مسعود احرصاؤة تراوت اورصلوة تبجد دونوب كوابك بى نماز قرار دية بين اسكاذكر انہوں نے اپنی کتاب منہاج اسلمین ص219ء ص283اور تاریخ الابراام واسلمین کے ص 115 يركيا ہے كہ قيام رمضان دراصل قيام الليل يا تبجد بى ہے قيام رمضان كوكھر ميں بر صناافضل ہے۔ (بحواله:منهائ السلمين ص 283) اس کے علاوہ بھی بہت می بکواس اور کفریات فرقہ مسعود ہے بین جماعت اسلمین کے لوگ اب بھی ان کتابوں کو مائے ہیں اور بھی عقیدہ رکھتے ہیں لیکن آپ کے سامنے بیٹھے بیٹے یول بولین كتاك الوك ال كقريب أبين اور بيلوكون كوكراه كريكيل و المان ال وافزينه مسعود مدالهم وف جهاعت المسلمين كالهرجهوني برك كتابول بين بمفلك مين يوسرون مين ليعباريت كم بوقى بوقى بوقى بياب بريان المنظم ال the the state of t

Marfat.com
Marfat.com
Marfat.com
Marfat.com
Marfat.com
Marfat.com

東京は、ある。。 16:25 12:00 Catal Catal



## "مودودی" جماعت اسلامی گروپ کے عقائدونظریات

مود دوی اور ان کی جماعت اسلامی کا شار دیوبندی فرقے میں ہوتا ہے مگر بہاوگ دیوبندیوں سے بھی دوہاتھ بدعقیدگی میں آگے ہیں بہ بھی دیوبندی ہی الماتے ہیں مگر دیوبندی بھی اندرونی طور پران سے بیزار ہیں کیوبندگی میں سب ایک ہی تھالی کے چئے بئے ہیں۔

مودود کی کی نگاہ بھیں میں انسی سرکی میرطرف اسکو کم خور ال دی کہ خور ال نظر آتی میں ان انتها اللہ

مودودی کی نگاہ بصیرت ایسی ہے کہ ہرطرف اسکو کمزوریاں ہی کمزوریاں نظر آتی ہے اللہ تعالیٰ سے کیکر ہر نبی صحافی اور ولی اللہ کی شان میں نکتہ جیٹی کی ہے۔

مودودي عقائد

عقیدہ : بی ہونے سے پہلے حضرت مولی علیہ السلام سے بھی ایک بڑا گناہ ہوگیا تھا کہ انہوں نے ایک انسان کوٹل کردیا۔ (بحوالہ: رسائل دمسائل ص 31)

عقیدہ: بی اکرم علی کے متعلق مودودی لکھتا ہے کہ صحرائے عرب کاریان پڑھ ہادیہ شین دور جدید کا بانی اور تمام دنیا کالیڈر ہے۔ (بحوالہ تھیمات ص210)

عقبیدہ ہرفرد کی نماز انفرادی حیثیت ہی ہے خدا کے حضور پیش ہوتی ہے اور اگر وہ مقبول ہونے کے قابل ہوتو ہو اندہو۔
کے قابل ہوتو ہمرحال مقبول ہوکررہتی ہے۔خواہ امام کی نماز مقبول ہویا ندہو۔
(بحوالہ: رسائل دمسائل ص 282)

عقیدہ: خدا کی شریعت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔جس کی بناء پر اہل حدیث خنی ، دیوبندی ، بر بلوی ،
سی وغیرہ الگ الگ اُمتیں بن سیس بیامتیں جہالت کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ (بحوالہ: خطبات سے 82)
عقیدہ: اور تو اور بسااو قات پینج بروں تک کواس نفس شریر کی دہزنی کے خطر ہے پیش آئے۔
(بحوالہ: تعربیات سے 163)

عقیدہ ابولغیم اور احد، نسائی اور حاکم نے نقل کیا ہے کہ جالیس مردجن کی قوت حضور علیہ کہ و عالیہ کو علیہ کو علیہ کے عنایت کی گئی تھی ۔ ونیا کے مومردوں کے عنایت کی گئی تھی ۔ ونیا کے مومردوں کے عنایت کی گئی تھی ۔ ونیا کے مومردوں کے

برابرتوت حاصل ہوگی۔ بیسب با تیں خوش عقیدگی پرجنی ہیں اللہ کے نبی کی قوت باہ کا حساب لگانا مذات ملیم پر باد ہے الخے۔ (بحوالہ تقہیمات 234)

عقیدہ: قرآن مجیز نجات کے لئے نہیں بلکہ ہدایت کے لئے کافی ہے۔ (بحوالہ بھیمات 2010) عقیدہ مدید میں مال میں شکرایں کی تام تفصیل نے کیداتھ صحیح سمجھتا ہوں اور نہ حفیت کا ما

عقیده بین ندمسلک ایل حدیث کواس کی تمام تفصیلات کیماتھ صحیح سمجھتا ہوں اور ندخفیت کا یا شافعیت کا پابند ہوں۔(رسائل دمسائل ص 235)

عقیده :23 ساله زمانه اعلان نبوت میں نبی علیہ سے اینے فرائض میں خامیاں اور کو ہتا ہیاں سرز دہوئیں۔(قرآن کی چار بنیادی اصطلاعیں)

عقیدہ: جولوگ جاجتیں طلب کرنے کے لئے خواجہ اجمیر یا مسعود سالار کی قبر پریا ایسے دوسرے مقامات پرجاتے ہیں زیادور آگاہ کم ہے۔ یہ گناہ اس سے بھی بڑا ہے۔ (تجدید داحیاء دین ص 62) عقیدہ: اصول نقہ، احکام فقہ، اسلامی معاشیات، اسلام کے اصول عمر انیات اور حکمت قرآنیہ پر جدید کتا ہیں لکھنا نہایت ضروری ہے کیونکہ قدیم کتا ہیں اب درس وقد رئیس کیلئے کا رآ مہیں ہیں۔ جدید کتا ہیں لکھنا نہایت ضروری ہے کیونکہ قدیم کتا ہیں اب درس وقد رئیس کیلئے کا رآ مہیں ہیں۔

مودودي كي چند گستاخيان اور بيبا كيان

خدا کی جال: ان ہے کہواللہ اپن جال میں تم سے زیادہ تیز ہے۔ (تعبیم القرآن یارہ نبر 11 رکوع8)

نبی اور شیطان: شیطان کی شرارتوں کا ایسا کا ال سد باب کدانے کس ظرح گھس آنے کا موقع نہ
طے۔ انبیاء کیبیم السلام بھی نہ کر سکے ۔ تو ہم کیا چیز ہیں کہ اس میں پوری طرح کا میاب ہونے کا
دعوی کر سکیس۔ (ترجمان القرآن جون ایس ایوس کی 57)

شخص خدا کاعبد ہے: مومن بھی اور کافر بھی ۔ ٹنی کہ جسطر ح ایک بی اس طرح شیطان رجیم بھی۔ (ترجمان القرآن جلد 25عدد 4،3،2،1م ص 65)

نبی اور معیاز موسن انبیاء بھی انسان ہوتے ہیں اور کوئی انسان بھی اس پر قادر نہیں ہوسکتا کہ ہر وقت اس بلند ترین معیار کمال بررہے۔ جوموس کیلئے مقر رکیا گیا ہے۔ بسااو قات کسی تازک نفسیاتی

موقع پر نبی جیسااعلی واشرف انسان بھی تھوڑی دیر کے لئے اپنی بشری کمز دری ہے مغلوب ہوجا تا ہے۔ (ترجمان القرآن)

ا یکی جمین الله بی ایس جن کے ذرابعہ سے خدانے اپنا قانون بھیجا۔ (بحوالہ کلم طبہ کامنی صفی نمبر 9) منکرات برخاموش بمکہ میں نبی اکرم علیہ کی آنکھوں کے سامنے بڑے بڑے منکرات (برائیوں) کاار آنکاب ہوتا تھا۔ گرآپ علیہ ان کومٹانے کی طافت نہیں رکھتے تھے اسلئے خاموش رہتے تھے۔ کاار آنکاب ہوتا تھا۔ گرآپ علیہ ان کومٹانے کی طافت نہیں رکھتے تھے اسلئے خاموش رہتے تھے۔

محدی مسلک ہم اپ مسلک اور نظام کو کسی خاص شخص کی طرف منسوب کرنے کو ناجا کر ہی تھے ہیں مودودی تو در کنارہم اس مسلک کو گھری کہنے کے لئے بھی تیار ہیں ہیں۔ (رسائل دسائل جلد 2 م 437) محترم حضرات! آپ نے مودودی کے عقا کد پڑھے بہی عقا کدان کی جماعت اسلامی کے بھی ہیں مودودی کے مقا کد پڑھے بہی عقا کدان کی جماعت اسلامی کے بھی ہیں مودودی کے بارے میں دیو بندی مولوی گھریوسف لکہ ھیا تو کا پئی کتاب ''اختلاف اُست اور صراطِ متنقی'' میں لکھتا ہے کہ مودودی وہ آ دی ہے جس نے حضرت آ دم علیہ السلام سے کیکر ججۃ الاسلام ام غزالی علیہ الرحمۃ تک تمام ظیم ہستیوں کی ذات میں علہ چینی کی ہے۔
مودودی کی کتاب تھیمات غلاظ تول سے بھری پڑی ہے۔ جس سے آپ خودا ندازہ لگا سکتے مودودی کی کتاب تھیمات غلاظ تول سے بھری پڑی ہے۔ جس سے آپ خودا ندازہ لگا سکتے ہیں کہاس کے عقائد کی ایک ہے۔

\*\*\*\*\*\*\*\*

## شيعة فرقے كے عقائد ونظريات

شیعہ ند بہب میں کئ فرقے ہیں انہیں رافضی بھی کہا جاتا ہے بیائے آپ کو مخبان علی رضی اللہ عنہ اور مخبان اللہ عنہ اللہ میں کئے ہیں۔ شیعہ کے تمام فرقے خلفائے راشدین لیعنی حضرت الو بمر وعمر و عنہ اور مخبان المبلیت بھی کہتے ہیں۔ شیعہ کے تمام فرقے خلفائے راشدین ایعنی حضرت الو بمر وعمر و عثمان رضوان اللہ علیم المجمعین کی خلافت کو نامائے پر محقق ہیں۔

يهى نبيس بلكه حضرت ابو بكر وعمر وعثمان ومعاويه رضوان النديم الجمعين كو كمطيعام گاليال ويسيخ

ہیں اس کے علاوہ ان کی متند کتب میں بھی گئی گفر ریکمات موجود ہیں۔

ہم آ کے سامنے ان کے تفرید کلمات کی فہرست انہی کی متندکت سے پیش کرتے ہیں۔

عقیدہ: اللہ تعالی بھی جھوٹ بھی بولتا ہے اور تطی بھی کرتا ہے۔ (معاذ اللہ) (بحوالہ: اصول کانی جلد 1 صفی نبر 328 بعقوب کلینی)

عقیده : موجوده قرآن تریف شده ہے۔

(بحواله: حيات القلوب جلد 3 صفح تمبر 10: مصنف: مرز ابشارت حسين)

عقیدہ: جمع قرآن جوبعدازرسول علیہ کیا گیااصولا غلط ہے۔ (معاذاللہ)
(بحالہ: ہزارتہاری دی ماری من 560 عبدالکریم مشاق کراچی)

عقیدہ : امام مہدی رضی اللہ عنہ جب آئیں سے تواصلی قرآن لے کرآئیں گے۔ (معاذ اللہ) (بحالہ: احسن القال طد2 ص 336 صفر رحسین نجفی)

عقیدہ حضور علی حضرت عائشہ سے حالت حیض میں جماع کرتے تھے۔
( بحوالہ بخفہ حنفیص 72 غلام حسین نجفی جامع المنظر )

عقیدہ : تمام پینبرزندہ ہوکر حضرت علی رضی اللہ عند کے ماتحت ہوکر جہادکریں گے۔ (معاذاللہ) (بحوالہ تغییر عیاثی جلدادل ص 181)

عقیدہ : حضرت بونس علیہ السلام نے ولا یت علی کو قبول نہ کیا جسکی وجہ سے اللہ تعالی نے انہیں مجھلی کے بیت میں ڈال دیا۔ (معاذ اللہ)

· (بحواله: حيات القلوب جلداول ص459مصتّف: ملايا قرمجلسي مطبوعه تهران)

عقیدہ : مرتبدامامت مرتبہ بیمبری سے بالاتر ہے۔ (معاذاللہ)

(بحواله خيات القلوب حلدسوم 2 ملائجلسي مطبوعه تهران)

عقیده نیاره امام حضور علیت کے علاوہ بقیدتمام انبیاء کے اُستادیں۔(معاذاللہ)

( يحواله: مجموعه مجالس ص29 صفررة وگرامر كودها)

عقیده : حضرت ابو بکروعمر وعثمان حضرت علی رضی الله عنه کی امامت ترک کردینے کی وجہ سے مرمد

موسكة\_ (معاذ الله) ( بحواله: اصول كافي طداول صديت 430 م 420 مطبوعة تهران طبع جديد)

عقیدہ : حضرت عمرت اللہ عنہ بڑے بے حیااور بے غیرت نے۔ (معاذاللہ)

( بحواله: نورالا يمان ص 75 ماميدكت خاندلا مور )

عقیدہ :حضرت ابو بکروعمروعمان کی خلافت کے بارے میں جو خص میعقیدہ رکھتا ہے بیے خلافت حق

ہے وہ عقیدہ بالکل گدھے کے عضوتناسل کی مثل ہے۔ (معاذاللہ)

( بحواله: حقيقت نقد حنفيه 12 غلام حسين تجلُّ )

عقیدہ عضور علیہ کی وفات کے بعد تین صحابہ کے علاوہ باتی سب مرمد ہو گئے۔(معاذاللہ)

( بحوالية روز و كافي جلد 8 س 245 مديث 341)

عقيده : حضرت عباس اور حضرت عقيل ذليل النفس اور كمزورا يمان والي يقر (معاذالله)

(بحواله: حيات القلوب جلد 2 ص618مطيوعة تبران طبع جديد)

عقیده معاویه کی مال کے جاریار تھاسلے سی جاریار کانعرہ لگاتے ہیں۔

(خصائل معاديي 34 مصنف:غلام حسين تحفى لا مور)

عقيده عائشطلحه دزبيرواجب القتل يقير (معاذالله)

( بحواله: كمّاب بغاوت بنواميّه ومعاوير 474مصنف: غلام حسين تجني )

عقیدہ :حضرت عائشہ کاشریعت ہے کوئی تعلق ہیں۔ (معاذ الله)

(بحواله شریعت و معیعت ص45 مصنف: عرفان حیدرعابدی کرادی)

عقيده : حضور علي كظامروباطن من تضادتها\_ (معاذالله)

(بحواله بقير عمياتي جلد 2 ص 101 از جمه بن مسعود عمياتي)

عقیدہ :اللہ نتوالی نے بیغام رسالت دیکر جبرائیل کو بھیجا کہ کی رضی اللہ عنہ کو بیغام رسالت دولیکن جبرائیل کو بھیجا کہ کی رضی اللہ عنہ کو بیغام رسالت دولیکن جبرائیل بھول کر محمد علیہ ہے کہ در معاذ اللہ)

(بحواله: انوار تعماني ص237 از: نعمت الله جرائري)

عقیدہ: جس نے ایک دفعہ متعہ کیا اسکا ورجہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے برابر۔ جس نے دود فعہ متعہ کیا اسکا درجہ حضرت علی متعہ کیا اسکا درجہ حضرت علی متعہ کیا اسکا درجہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے برابر۔ جس نے جیار دفعہ متعہ کیا اسکا درجہ حضرت تحمہ علیا ہے کہ برابر ہوجا تا ہے۔ رصی اللہ عنہ کے برابر ہوجا تا ہے۔ (معاذ اللہ) (بحوالہ: بربان متعد ثواب متعہ 20)

عقیده شیعدند بب کاکلمه اسلای کلمه کے خلاف ہے شیعه ند بب کاکلمه بیہے۔

"لا الله الا الله محمد رسول الله على ولى الله وصى رسول الله و خليفة بلا فصل"

ترجمہ اللہ کے سواکوئی معبود ہیں محد اللہ کے رسول ، یم علی اللہ کے ولی اور رسول کے بلاصل خلیفہ

يل-

سیکفریات شیعہ فرہب کی کھے کتابوں سے لئے ہیں ورنہ شیعہ فدہب کی کتب لا تعداد کفریات سے جری ہوئی ہیں جن کو لکھتے ہوئے ہاتھ کا بیتے ہیں۔ بدن اس بے در بد

### بہائی فرقے کے عقائد ونظریات

بهائى فرقه كيونكرعالم وجود مين آيا

بهائى فرقد نے شیعہ ا ثناعشر بیہ ہے جنم لیا۔

بہائی فرقہ کا بانی مرزاعلی محرشرازی ۱۲۵۲ھ مطابق ۱۸۲۰ء ایران میں بیدا ہوا بیا اثناعشری شیعت بہائی فرقہ کا بانی مرزاعلی محرشرازی عدود سے تجاوز کر گیا۔اس نے اساعیل فرقہ کے عقائد مشیعہ سے تعلق رکھتا تھا مگر اثناعشریوں کی حدود سے تجاوز کر گیا۔اس نے اساعیل فرقہ کے عقائد باطلہ اور فرقہ سہائیہ کا ایک مجمون مر کب تیار کیا جے اسلامی عقائد سے دور کا بھی واسطہ نہ تھا۔

یاب طے شدہ بات ہے کہ اہام مستور کاعظیدہ انناعشری شیعہ کے اساسی عقائد ہیں ہے۔
ان کے عقیدہ کے مطابق بارہواں اہام 'سکر من دائتی '' کے شہر ہیں عائب ہوگیا تھا اور ابھی تک وہ اسکے منتظر ہیں ۔ مرزاعلی محمہ بھی دیگر اثناعشر بیلی طرح بہی عقیدہ رکھتا تھا۔ اکثر اہل فارس جن میں یہ نو جوان (مرزاعلی محمہ ) پروان پڑھا۔ ای نظریہ کے حال شخصات نے اشاعشری فرقہ کی شاہت میں بوی غیرت کا شوت دیا جس کے نتیجہ میں بیلوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ فن نفسیات سے اسے گہرا لگا تھا بیفا نفر افران کے صلہ میں مرزا لگا تھا بیفا نظریات کے درس ومطالعہ میں بھی لگار ہتا۔ اوگوں کی حوصلہ افر ائی کے صلہ میں مرزا علی محمد نے بیدوی کر دیا کہ وہ اہام مستور کے علوم وفنون کا واحد عالم بے بدل ہے اور اس کی طرف مرخ کے بغیروہ علوم نہیں کے جاسکتے اس کے کہشیعہ فرقہ کے قول کے مطابق دیگر اتھ اشاعشر بیدی طرح انام مستور انکہ سابقین کی وصیت کی بناء پر قابل انتیاع علوم کا جامی اور مصدر ہوایت و معرفت طرح انام مستور انکہ سابقین کی وصیت کی بناء پر قابل انتیاع علوم کا جامی اور مصدر ہوایت و معرفت

اس مفروضہ کی بناء پر کدمرزاعلی ائمہ سبا بھین کے علوم کا حامل ہے اسے قابل محبت سمجھا جانے لگا اور بلاچون و چرااس کی اطاعت کی جائے گئی۔ایک کائل امام کی حیثیت تھاستی ہوہ ب پر مرزاعلی محدایک متبوع عام قراریا ہے اور بلا استثناء اسکے جملہ اقوال کو قبولیت عامد حاصل ہوگی۔
محدایک متبوع عام قراریا ہے اور بلا استثناء اسکے جملہ اقوال کو قبولیت عامد حاصل ہوگی۔
سیجے عرصہ گزار نے پرعلی محد علّو سے کام لینے لگا اور اس نظریہ کو مطلقاً نظر انداز کر دیا کہ وہ امام

مستور کے علوم کا ناقل ہے۔ اس نے مستقل مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا جن کا ظہور غیوبت امام کے ایک ہزار سال بعد ہونے والا تھا۔ امام عائب ۲۲۰ ہیں نظروں سے اوجھل ہوئے تھے۔ مرزانے اس سے بردھ کریہ دعویٰ بھی داغ دیا کہ ذات خداوندی اس میں حلول کر آئی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے توسط سے گلوقات کے سامنے جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ آخری زمانہ میں موکٰ توسط سے گلوقات کے سامنے جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ آخری زمانہ میں موکٰ ویہ کی عام عقیدہ سے تجاوز کر کے اس پر ویٹ علیم السلام کا ظہور اسکے ذریعہ ہوگا۔ اس نے بزول عیمٰی کے عام عقیدہ سے تجاوز کر کے اس پر رجوع موکٰی کا اضافہ کیا اور کہنے لگا کہ ان دونوں انبیاء کا ظہور اس کے توسط سے ہوگا۔

مرزاعلی میرکی شخصیت میں اتن جاذبیت پائی جاتی تھی کہلوگ اسکے بلند ہا تک دعاوی کو بلا جون و چرا اس کے جان کے سے سے سرعلی نے امامیہ ہوں یا غیر امامیہ بیک زبان ہو کرا سکے خلاف آ واز بلند کی ۔ اس کی وجہ رہتی کہ اسکے مزعومات ودعاوی قر آن کے پیش کردہ خفائق وعقا کد کے سراسر منافی تھے ۔ مرزانے علیا وکی مخالفت کی پرواہ نہ کی بلکہ انہیں منافق الی پیند کہہ کرلوگوں کوان سے تنظر کرنے لگا۔ علیا وکی مخالفت کی پرواہ نہ کی بلکہ انہیں منافق اور بلا جمت و بر ہان اس کی بیروی کا دم بھرتے رہے۔

بانی بہائیت کے عقائدواعمال

ان دعاوی باطلہ کے بعد مرزاعلی محمد چند عقائد واعمال کا اعلان کرنے لگا۔ہم ذیل میں وہ امور ذکر کرتے ہیں۔اعتقادی امور بیہ تتھے۔

۱)....مرزاعلی محدروز آخرت اور بعد از حساب دخول جنت وجہنم پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔اس کا دعویٰ تھا کہ روز آخرت سے ایک جدیدروحانی زندگی کی جانب اشارہ کرنا مقصود ہے۔

٢) .....وه بالفعل ذات خداوندي كاس مين طول كرآن في براعتقادر كفتا تفا-

۳)....رسالت محری اس کے زدیک آخری رسالت نتھی۔وہ کہتا تھا کہذات باری مجھ میں حال سے اور میرے بعد آئے والوں میں بھی حلول کرتی رہے گی گویا حلول الو ہیت کو وہ اپنے لیے مخصوص نہیں تھی را تا تھا۔

۳) .....وہ کی مرکب حروف ذکر کر کے برحرف کے عدد نکالیا اور اعداد کے مجموعہ سے عجیب وغریب

نتائے اخذ کرتا تھا۔وہ ہندسول کی تا ٹیر کا قائل تھا۔انیس کا ہندسہ اس کے زدیکے خصوصی مرتبہ کا عامل تھا۔ ۵) ....اس کا دعو کی تھا کہ وہ تمام انبیاء سابقین کی نمائندگی کرتا ہے۔وہ مجموعہ رسالت ہے ادراس اعتبارے مجموعہ ادبیان بھی۔

بنایریں بہائی فرقہ یہودیت نصرانیت اور اسلام کامیجون مرکب ہے ادر ان میں کوئی صدِ فاصل ہیں یائی جاتی۔

مرزانے اسلامی احکام میں تبدیلی پیدا کر کے عجیب وغریب فتم کے عملی امور مرتب کیے عقے ۔ وہ عملی امور حسب ذیل ہیں۔

ا) ....عورت میراث کے امور میں مرد کے برابر ہے۔ بیآیت قرآنی کاصرت کا نکار نے جوموجب کفرے۔ کفر ہے۔

۲) .....وه بن نوع انسان کی مساوات مطلقه کا قائل تفاراس کی نگاه بین جنس دنسل دین و مذہب اور جسمانی رنگت موجب اخراز نہیں ہے ریہ بات اسلامی حقائق سے میل کھاتی ہے اوران کے منافی نہیں۔ علی محمد باب کے انتاع و تلامذہ ﴾

بیاذ کاروا را عمرزانے اپن تحریر کردہ تصنیف میں جمع کردیئے تھے۔جس کا نام البیان ہے۔
بحثیبت مجموعی ان کے جملہ اذکار عقائد اسلام سے اعراض وانحراف بلکہ انکار پر بنی تھے۔اس نے
حلول کے نظریہ کواز سرنو زندہ کیا۔ جسے عبداللہ بن سیائے جھزت علی کے لیے گھڑ اتفااور جو سرت کفر
ہے۔ انہی وجوہات کے پیش نظر حکومت اس کے خلاف ہوگئ اور مرزاعلی محمد اور اسکے اتباع کو اوھر
اُدھر بھگا دیا۔ مرزاہ ۱۸۵ بیں صرف تمیں سال کی عربیں را تی ملک عدم ہوا۔

مرزاعلی نے اپنی نیابت کیلئے اپنے دومریدان باصفا کونتن کیا تفار ایک صبح از ل نامی اور دومرا بہاء اللہ نے بہاء اللہ نے بہاء اللہ نے بہاء اللہ نے ان دونوں کوفارس سے نکال دیا گیا تھا۔ سے ازل قبرص بین سکونت پذیر ہوا اور بہاء اللہ نے آدر نہ کو اپنا مسکن تھی رایا ۔ سے ازل کے بیرو بہت کم تھے۔ اس کے مقابلہ بیل بہاء اللہ کا حلقہ ارادت خاصا وسیع تھا۔ بعد از ال اس نہ بہب کو بہاء اللہ کی طرف منسوب کر کے بہائی کہنے گے اس فرقہ کو بانی خاصا وسیع تھا۔ بعد از ال اس نہ بہب کو بہاء اللہ کی طرف منسوب کر کے بہائی کہنے گے اس فرقہ کو بانی

وموسِس کی جانبِ منسوب کر کے بابی بھی کہاجا تا ہے۔ مرزاعلی محمد نے اپنے لیے 'باب' کالقب تجویز کیا تھا۔

صبح ازل اور بہاء اللہ میں نقطہ اختلاف بیتھا کہ اول الذکر بالی و بہائی فد بہب کواس طرح چھوڑ وینا جا بہتا تھا جیسے اس کے بانی نے اسے منظم کیا تھا۔ اس کا کا م صرف تبلیخ واشاعت تھا۔ بخلاف ازیں بہاء اللہ نے مرزا کی طرح بہت می اختر اعات کیں۔ وہ بھی مرزا کی طرح حلول کا قائل تھا اور اینے آپ کو مظہر الوہیت قرار دیتا تھا۔

وہ کہا کرتا تھا کہ مرزاعلی محمد نے میرے متعلق بشارت دی تھی۔مرزا کا وجود میرے لیے تمہید کا تھم رکھتا تھا جس طرح نصاری کی نظر میں حضرت کی علیہ السلام ظہور تنے کا بیش خیمہ تھا۔

مشہور مستشرق گولڈ زیبراٹی کتاب 'العقیدہ والشریعہ' میں لکھتے ہیں بہاء اللہ ک شخصیت میں روح اللی کاظہور ہوا تا کہ اس عظیم کالمی شخصیل کی جائے ۔ جے بہائیت کا بانی تھے بہا تا اللہ ک و ات سے بہا اللہ کا منصب و مقام باب کی نسبت رفیح تر ہے اس لیے کہ باب بہاء اللہ ک و ات سے قائم ہے اور بہاء اللہ اس کو قائم رکھنے والا ہے بہاء اللہ اپنی کا مظہر قر اردیتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ وہ و ات باری کے من و جمال کی جلوہ گاہ ہے اور اسکے کائن شیشہ کی طرح و ات بہاء اللہ کرتا تھا کہ وہ و ات باری کے من و جمال کی جلوہ گاہ ہے اور اسکے کائن شیشہ کی طرح و ات بہاء اللہ شی صوف شال ہیں ۔ بہاء اللہ ک شخصیت براس ہو ہر کو بالش کیا جائے تو وہ تا بائی کے جو ہر دکھا تا ہے۔ بہاء اللہ وہ عظیم شخصیت ہے جس کا ظہور اس جو ہر (مرز اعلی تھی ) سے ہوا۔ اس جو ہر کی معرفت بہاء اللہ کے بغیر ما صفات اللی کا حاصل نہیں کی جائے تا ہا۔ اللہ کے پیروا سے فوق البشر تصور کرتے اور اسے اکثر صفات اللی کا مجموعہ قرار دیتے تھے۔ (العقیدة والشریعی میں ما اللہ کے بیروا سے فوق البشر تصور کرتے اور اسے اکثر صفات اللی کا مجموعہ قرار دیتے تھے۔ (العقیدة والشریعی میں ۱۳ ہر جری میں عبدالعزیز میرائی علی صن عبدالقادر)

بہاءاللہ کے افکار وعقائد کھ

جس طرح عوام کالانعام محض برسی کے عادی ہوتے ہیں۔ای طرح بہاءاللہ کے بیرو بھی ای جرم کے مرتکب سے \_ بعدازاں بہاءاللہ اور سے ازل کے اختلافات کی بیج وسٹی نز ہوتی ہیں گئی۔ یہ

دونوں قریب قریب رہتے تھے۔ ایک آ درنہ پیس قیام پذیر تھا اوردو سراقبر سی سے چنا نچددولت ترکیہ نے بہاء اللہ کوعکا کی طرف ملک بدر کر دیا جہاں اس نے اپ مشرکا نہ عقا کد کو مدون کرنے کا بیڑا الحا یا۔ اس نے قرآن کریم کے خلاف بہت کچھ کھا اور اپ استاد کی مرتب کردہ کتاب البیان کی تردید پر قلم الحایا ۔ بہاء اللہ نے عربی و فاری دونوں زبانوں کو تعبیر و بیان کا ذریعہ بنایا۔ اس کی مشہور ترین تعنیف 'الاقدس' محتعلق اس کا دعوی تھا کہ وہ دی الی پر بڑی اور ذات خداوندی کی طرح قدیم ہے۔ وہ اعلانی کہا کرتا تھا کہ اس کی تعنیف تہد علوم کی جا محتمیں بلکہ اس نے بہت سے علوم کو اپنی برگزیدہ اصحاب کے لئے الگ محفوظ کر رکھا ہے۔ اس لیے کہ دوسرے لوگ ان باطنی علوم کی جا محتمیں ہو سکتے۔

ہماءاللہ کا دعویٰ تھا کہ جس ندہب کی وہ دعوت دے رہاہے وہ اسلام سے الگ ایک جداگانہ مسلک کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ بات بہاء اللہ اور اس کے استاد میں مابدالا تبیاز ہے۔ اس کے استاد مرزاعلی محمہ کا دعویٰ تھا کہ وہ اپنے افکار سے اسلام کی تجدید واحیاء کر دہا ہے اور دہ اسلام کے دائرہ سے فارن نہیں ہے۔ وہ برعم خود اسلام کو ایک جدید فرجب قرار دیتا تھا اور اسکی اصلاح کا مدی تھا۔ بخلاف ازیں بہاء اللہ اپنے فرجب کو بن اسلام سے ایک الگ فرجب تھور کرتا تھا۔ یہ کہ کراس نے دین اسلام پر بڑا احسان کیا اور اسے اپنے مزعومات باطلہ کی آلودگی سے پاک رکھا۔ بہاء اللہ اپنے فرجب کو بین الاقوامی حیثیت ویتا اور اس بات کا دعویٰ وارتھا کہ یہ فرجب جسے اور اور کیا کرتا تھا کہ زمین اور سب اقوام کے لیے بکسال حیثیت رکھتا ہے۔ وہ دطن پری کے خلاف تھا اور کہا کرتا تھا کہ زمین سب کی ہے اور وطن سب کا ہے۔

چونکہ بہاء اللہ اپنے ند بہب کو بین الاقوامی ند بہب مجھتا اور مظہر الی ہونے کا دعویٰ دارتھا۔اس
لیے اس نے مشرق دمغرب کے سلاطین و حکام کو بلیفی خطوط ارسال کیے اور ان بیس بید دعویٰ کیا کہ
ذات اللی اس میں حلول کرآتی ہے وہ قرآئی اجزاء کی طرح اپنی تحریروں کوسور (سورٹ کی جمع ) کہا
کرتا تھا۔اسے غیب دانی کا بھی دعویٰ تھا۔وہ مستقبل میں دقوع پذیر یونے والی پیش کو کیاں بھی کیا

کرتا تھا۔ انقاق ہے بعض با تیں درست ٹابت ہوجا تیں مثلاً اس نے پیش گوئی کی تھی کہ نپولین سوم
کی حکومت ختم ہوجائے گی۔ چنانچہ چارسال کے بعد سے پیشنگوئی پوری ہوگئ۔ اس پیشنگوئی کے ظہور
سے اس کے بیروں کی تعداد میں بڑا اضافہ ہوا۔ بہاء اللہ نے ہوشیاری سے کام لے کرزوال حکومت
کی کوئی تاریخ معتن نہیں کی تھی میمکن ہے اس نے سیاسی بصیرت کی بناء پر سے بھانب لیا ہو کہ سے
حکومت زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی ۔ گرید دعویٰ کی شخص نے بھی نہیں کیا کہ بہاء اللہ کی سب
عیشگوئیاں حرف بحرف صحیح ٹابت ہوئیں۔ یہاں تک کہ اس کے بڑے سرگرم بیروگار بھی ہے دعویٰ نہ

بہاءاللہ اپنی وعوت کو پھیلانے کیلئے اپنے اتباع کو ترغیب دلایا کرتا تھا کہ وہ دوسری زبانیں ال۔

بہاءاللدی وعوت کے خصوصی خدوخال کھ

بباءاللدى وعوت كخصوصى نكات بيت

ا بہاء اللہ نے تمام اسلامی قواعد وضوا بطاکوترک کردیا تھا۔ بنا بریں اس کا فد جب اسلام سے قطعی طور
پر بے تعلق تھا۔ یہ بات بہاء اللہ اور ادیان و فدا بہب کے اعتبار سے مختلف ہونے کے باد جود ان ک
ساوات کا قائل تھا۔ مساوات بنی آدم کا نظریہ اس کی تعلیمات میں مرکزی حیثیت رکھتا تھا۔ تعصّب
مساوات کا قائل تھا۔ مساوات بنی آدم کا نظریہ اس کی تعلیمات میں مرکزی حیثیت رکھتا تھا۔ تعصّب
واختلافات سے پُرکا تنات عالم میں بہاء اللہ کا یہ نظریہ برا اجاف بنظر تھا۔
مسا۔ بہاء اللہ نے عالمی نظام مرتب کیا اور اس میں اسلام کے بنیادی قوا نمین کی خلاف ورزی کی۔
چنا نچہ وہ تجد دا زواج سے روک تھا اور شاف و ناور حالات میں اس کی اجازت دیتا تھا۔ بصورت
اجازت بھی وہ دو ہو نیوں سے تجاوز نہیں کرنے و بتا تھا۔ طلاق کی اجازت وہ ناگزیم حالات میں دیتا
تھا۔ اس کے یہاں مطلقہ کے لیے کوئی عدت مقرر دیتی بلکہ طلاق کی اجازت وہ نا الفور نکاح کرئے تھی۔
تفا۔ اس کے یہاں مطلقہ کے لیے کوئی عدت مقرر دیتی بلکہ طلاق کی اجازت تھی۔

۵۔ وہ خانہ کعبہ کوقبلہ قرار نہیں دیتا تھا بلکہ اس کا ایناسکونی مکان قبلہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ چونکہ وہ حلول باری تعالیٰ کاعقیدہ رکھتا تھا لہٰڈا قبلہ وہ ی جگہ ہو ما چاہئے جہاں خدا کی ذات حال ہواور وہ برعم خویش بہاءاللہ کا مکان تھا۔ جب بہاءاللہ اپن سکونت تبدیل کرلیتا تو بہائی بھی اینا قبلہ تبدیل کرلیا کو کہتا تو بہائی بھی اینا قبلہ تبدیل کرلیا کر گئے۔

۲- بهاءانند نے اسلام کی بیش کردہ طہارت جسمانی وروحانی کو بحال رکھاتھا بنابریں وہ وضواور عسل جنابت کا قائل تھا۔

کد بہاء اللہ نے حلال وحرام سے متعلق جملہ احکام اسلامی کونظر انداز کردیا اور اس شمن میں عقل انسانی کوحا کم نصور کرنے لگا۔ اگری کی تو نیق شامل حال ہوتی تو اسے معلوم ہوتا کہ اسلام کی حلال کردہ اشیاء عقل کے زدیک بھی حلال ہیں اور محرنات کے تن میں عقل بھی حرمت کا فیصلہ صادر کرتی ہے۔ اس شمن میں ایک اعرابی کا واقعہ ذکر کرنے کے قائل ہے۔ اس سے جب یو چھا گیا کہ تم مجمد میں ایک اعرابی کا واقعہ ذکر کرنے کے قائل ہے۔ اس سے جب یو چھا گیا کہ تم مجمد میں کیوں کرایمان لائے۔

اس نے جوابا کہا میں نے کوئی ایسی بات ہیں دیمی جس میں تھ علیہ اس کوانجام دیے کا تھم صادر کریں اور عقل انسانی کے کہ ایسانہ کر اور نہ کوئی ایسامعا ملہ میری نگاہ سے گزار کہ عقل منع کر بے اور آپ وہ کام کرنے کا تھا میں اگر بہاء اللہ اس اعرابی کی بات پرغور کرتا تو حقیقت کو پالیتا۔ گرا سکا مقصد صرف تج زیب تھا۔ ظاہر ہے کہ تخ یب کے لیے صرف بھا و ڈمطلوب ہے جو ہر چیز کوئیس نہس کر کے دیکا دیا ہے۔

۸-اگر چه بہاء اللہ اوراس کا استاد مرز اعلی محمد انسانی مساوات کے قائل یہ ہے۔ گرجمہوریت کو تسلیم نہیں کرتے ہے ۔ بادشاہ کو معز ول کرٹا ان کے نز ویک جائز نہ تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ سلطان کو معز ول کرٹا ان کے نز ویک جائز نہ تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ دات معز ول کرٹا ان کے نظریات کی اساس پہنی کہ ذات باری انسانوں میں صلول کرآتی ہے۔ طاہر ہے کہ اندریں صورت انسانوں کی نقذ ایس کا قائل ہونا پڑتا ہے۔ باری انسانوں میں صلول کرآتی ہے۔ طاہر ہے کہ اندریں صورت انسانوں کی نقذ ایس کا قائل ہونا پڑتا ہے۔ بنا ہوتا ہے۔ بنا

بریں تقذیس سلاطین کا نظریہ ان کی عقل منطق کے ساتھ ہم آ ہنگ تھا۔

تقدیس سلطان کے باوجود بہاءاللہ علماء کی فضیلت وعظمت کو سلیم ہیں کرتا تھا بلکہ اس کا استاد مرزا علی علی محمد ان علماء کے خلاف جنگ آز نار ہاجواس کے نظریات کا ابطال کرتے تھے۔ای طرح بہاءاللہ بھی علمی اجارہ داری کے خلاف معرک آزاء رہا۔خواہ وہ مسلمانوں میں یائی جاتی ہویا یہود ونصاری میں۔

بهاء التدكاج الشين عباس أفندي

۹۔ بہاء اللہ کا اقترار ۲۱ می ۱۸۹۲ کو اس کی موت کے ساتھ ختم ہوگیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا عباس افتدی جے عبد البہا یا خصن اعظم (بڑی شاخ) بھی کہتے ہے اس کا نائب قرار بایا۔ چونکہ سب عقیدت مند بہاء اللہ سے خلوص رکھتے ہے اس لیے کوئی بھی بہاء اللہ کا خلیفہ بننے بیں اس کا مزاحم نہ ہوا۔ عباس آفندی مغربی تہذیب و تدن سے پوری طرح باخر تھا۔ اس لیے اسنے اپنے والد کے افکار کو مغربی طریق فکر ونظر میں ڈھال دیا۔ اسنے حلول کے عقیدہ کو اپنے نہ بہب سے خارج کردیا۔ مغربی تہذیب سے خارج کردیا۔ مغربی تہذیب و ثقافت کے زیراثر اس نے یہود و فسار کی کی مقدس کیا بول کا مطالعہ کرنا شروع کیا۔ مغربی تہذیب کی تدریجی ترتی کی داستان بڑی عجیب ہے ) اس نہ بہاء اللہ مستدشین افتد ار بہائی نہ بہاء اللہ مستدشین افتد ار بہائی نہ جہا تا اللہ میں تعلیمات کا بیڑ الٹھایا تھا۔ جب اسکانا کب بہاء اللہ مستدشین افتد ار مواقواس نے جملہ تعلیمات اسلامی کا افکار کرتے اسٹاد کے مثن کی تحیل کردی۔ جب تیسر بہواتواس نے مملہ تعلیمات اسلامی کا افکار کرتے اسٹاد کے مثن کی تحیل کردی۔ جب تیسر سے گدی نشین نے مستدسنجانی تو استاد مول اسلامی کے افکار پرتی بس نہ کی بلک قرآن کریم کی بجائے گھری شین نے مستدسنجانی تو استفادہ کرنے گا۔

يبود ونصاري ميں بہائيت كى اشاعت ﴾

۱۰۱۱ کے ذیر اثر یہ فدہب یہود ونساری اور بھوس میں کھیلنے لگا اور ان فداہب کے لوگ جو ق درجوق بہائیت میں داخل ہونے گئے۔ دوسری دجہ یہ کی کہ جب عباس آفندی اور اس کا دالد بہاء اللہ مسلمانوں سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے اپنی توجہ دیگر فداہب والوں کی طرف منعطف کرنا شروع کی ۔ اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ سرز مین فارس اور اس کے قریب وجوار میں یہود و نصاری کثر ت سے

بہائیت کے حلقہ بگوش ہو گئے انہوں نے بلادتر کتان میں تمارتیں تعمیر کرد تھی تھیں جہاں اجلاک منعقد
کیا کرتے تھے بیڈ ہب بورب وامر بکہ میں بڑی تیزی سے تصلیے لگا اور بہت سے لوگ ان کے دام تزویر میں چینس گئے۔

مشهور كماب "العقيدة والشريعة "كامصنف لكهتاب.

"بہاءاللہ نے محسول کیا کہ یورپ وامریکہ کے بعض لوگ بڑے جوش وخروش سے بہائیت اختیار کرتے جارہے متھے۔ یہاں تک کہ عیسائیوں میں بھی ان کے حلقہ بگوش بیدا ہوگئے۔ امریکہ میں جن ادبی انجمنوں کا قیام عمل میں آیا وہ بہائیت کے اصول وضوا بط کے استحکام میں ممدومعاون ہوتی تھیں۔ امریکہ سے 191ء میں ایک مجلا '' بخم الغرب'' نا کی نگلنا شروع ہوا۔ جس کے سال بھر میں انیس شارے شائع ہوا کرتے تھے انیس کے عدد کی وجہ تحصیص بھی کہ یہ ہندسہ ان کے یہاں بڑا میں انداد کی قوت تا ٹیر کے قائل شھے جیسا کہ ہم مرزاعلی محمد کا حال بیان کرتے مور تھے ہوں کہ ان بھی انداد کی قوت تا ٹیر کے قائل شھے جیسا کہ ہم مرزاعلی محمد کا حال بیان کرتے وقت تا ٹیر کے قائل شھے جیسا کہ ہم مرزاعلی محمد کا حال بیان کرتے وقت تا ٹیر کے قائل شھے جیسا کہ ہم مرزاعلی محمد کا حال بیان کرتے وقت تا ٹیر کے قائل شھے جیسا کہ ہم مرزاعلی محمد کا حال بیان کرتے وقت تا ٹیر کے قائل شھے جیسا کہ ہم مرزاعلی محمد کا حال بیان کرتے وقت تا ٹیر کے قائل شھے جیسا کہ ہم مرزاعلی محمد کا حال بیان کرتے وقت تا ٹیر کے قائل شھے جیسا کہ ہم مرزاعلی محمد کا حال بیان کرتے وقت تا ٹیر کے قائل شھے جیسا کہ ہم مرزاعلی محمد کا حال بیان کرتے وقت تا ٹیر کے قائل شھے جیسا کہ ہم مرزاعلی محمد کی حال بیان کرتے ہوں کہ میں ہوگی کے مرزاعلی میں کا میں کہ میں کا میں کرتے ہیں گئی کے دو تا ہوں ہوں کی موجبات کے ہوں گئیں کی کو تا کا کی کھیں کی کی کی کی کی کا حال بیان کرتے ہیں گئی کی کی کی کی کھی کی کھی کی کھیں کی کی کھی کی کی کھی کی کی کی کھی کی کے تھی کی کی کھی کی کھی کے کھی کی کھی کے کہ کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کی کھی کی کے کہ کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کے کی کھی کے کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کھی کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کے کہ کے کہ کی کھی کے کہ کھی کے کہ کی کھی کے کھی کے کہ کی کھی کے کہ کھی کے کہ کی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ

مصنف ندكور مزيد لكصتاب:

''بہائیت اصلاع متحدہ امریکہ کے دورافآدہ علاقوں میں پھیل گئی اور شکا کو میں ایک مرکز بھی قائم کرلیا''۔ (العقیدۃ والشریعۃ ص۲۵۰)

بہائی فرقہ والوں نے عیسائیوں کو درغلانے کے لیے ان کی کتابوں سے استدلال کرنا شروع کیا اور بیدوی کھڑا کر دیا کہ عہدِ نامہ فتد بیم وجد بدیس بہاءاللہ اور اس کے بیٹے کی بشارت موجود ہے۔ گولڈ زیبراس من میں لکھتا ہے:

''عہاس آفندی کے ظہور سے بہائی فرجب نے تورات وانجیل سے مدد لے کرایک نیا قالب اختیار کیا۔ تورات وانجیل سے مدد اے کرایک نیا قالب اختیار کیا۔ تورات وانجیل میں عہاس آفندی کے ظہور کی خبر دی گئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ وہ امیر ورئیس ہوگا۔ اور بجیب وغریب القاب سے ملقب ہوگا۔ یہذکر کتاب اضعیاء کے انیسویں باب کی آیت نمبر اللہ میں مرقوم ہے:

"ہمارے بہاں ایک لڑکا (بہاءاللہ) بیدا ہوگا جس کے گھویٹس ایک بچہتم لے گا۔جو بڑا نام پائے گا۔اے بڑے القاب وآ داب سے یاد کیا جائے گا اور رئیس الاسلام کے نام سے بیکارا جائے گا۔' پائے گا۔اے بڑے القاب وآ داب سے یاد کیا جائے گا اور رئیس الاسلام کے نام سے بیکارا جائے گا۔'

قارئین آپ نے ملاحظ فرمایا کہ 'مہائی'' فرقہ باطل عقائد پر مشمل ہاس فرقے کے باطل عقائد پر مشمل ہاس فرقے کے باطل عقائد میں سب سے زیادہ باطل عقیدہ بیہ کہ (نعوذ باللہ) خداانسان میں طول کرتا ہے۔ اس کے بعد نماز وزکو ہ کا انکار کرنا اور روزہ ، حج وجہا دکوسا قط قرار دینا ہے۔

کیا نے لوگ مسلمان کہلانے کے اور اسلام کی جا ہت کا دعویٰ کرنے کے حقد اور میں ؟

なななななな

### شيعة فرق

عالی شیعہ اور ان کے فرقہ جات ﴾

عالی شیعہ نے حضرت علی کوالو ہیت کے مرتبہ پر فائز کر دیا تھا۔ بعض ان کو نی مانے تھے اور آنخصور علی شیعہ کے حفال بیان کریں گے جواس آنخصور علی کے بیان کریں گے جواس مبالغہ آمیزی کی بدولت دائر ہاسلام سے نکل گئے تھے اور موجودہ شیعہ ان کواپنے میں شار نہیں کرتے۔ بہم بھی ان کو خارج از اسلام تصور کرتے ہیں۔

1\_فرقەسباتىيى

بے عبداللہ بن سیا کے متبع تھے۔عبداللہ جیرہ کے رہنے والے یہود میں سے تھا۔اس کی ماں ایک سیاہ فام باندی تھی۔اس کی ماں ایک سیاہ فام بورت کا بیٹا) کہہ کر پیکارتے تھے۔ہم بیان کر بچکے ہیں کہ رید حضرت عثمان اورائے حکام کے شدید مخالفین میں سے تھا۔

عبدالله بن سبائے حضرت علی کے متعلق مسلمانوں میں اپ شرارت آجے اور گراہ کن خیالات پھیلانا شروع کردیے ۔وہ کہا کرتا تھا میں نے تو رات میں ویکھا کہ ہر نبی کا ایک وہی ہوتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ عند محمد ہوگئے کے وہی ہے جس طرح نبی کریم افضل اللہ بیاء ہے ای طرح حضرت علی افضل الله وصیاء ہے ۔ محمد ہوگئے دویارہ ذعرہ ہوکرد نیا میں تشریف لا کیں گے۔وہ کہا کرتا تھا میں جران ہوں کہ لوگ نزول مین کی علیہ السلام کا عقیدہ رکھتے ہیں ۔ گرآ مخضور میں کی رجعت کو سس جران ہوں کہ لوگ نزول میں علیہ السلام کا عقیدہ رکھتے ہیں ۔ گرآ مخضور میں اللہ عند کی رجعت کو اسلیم ہیں کرتے ۔ پھر دفتہ الوہیت علی کا پرچار کرنے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ عند کو اس کرنے کے در ہے ہوئے۔ گر حضرت عبدالله بن عباس رضی اللہ عند نے روک دیا۔ اگر آپ نے اس ختم کردیا تو آپ کے تبعین میں اختلاف بیدا ہوجائے گا۔ حالا تکہ آپ اہل شام سے جنگ لڑنے حار ہے ہیں ۔ حضرت علی رضی اللہ عند نے آئے سے دائن کی طرف ملک بدر کردیا۔

جب حضرت علی رضی اللہ عند نے شہادت یائی تو ابن سبائے لوگوں کے حب علی سے ناچائز فائدہ جب حضرت علی رضی اللہ عند نے شہادت یائی تو ابن سبائے لوگوں کے حب علی سے ناچائز فائدہ جب حضرت علی رضی اللہ عند نے شہادت یائی تو ابن سبائے لوگوں کے حب علی سے ناچائز فائدہ

اٹھایا اور آپ کی عدم موجود گی کونہایت الم ناک انداز میں پیش کرنے لگا۔ آپ کی موت کے بارے میں طرح طرح کی افسانہ طرازیاں شروع کیں۔ کہنے لگا حضرت علی تانہیں ہوئے بلکہ مقتول ایک شيطان تعاجواً ب كي صورت مين منشكل تعالي حضرت على حضرت عيسى كي طرح آسان برج مرص كئة بين ۔ جس ظرح بہود ونصاری نے جھوٹ موٹ حضرت علیای کوئل کرنے کا دعویٰ کیا تھا ای طرح خوارج نے تنلِ علی کا ڈھونگ رچایا۔ بہودونصاری نے ایک شخص کومصلوب ہوتے دیکھا تھا اور اے حضرت عیسی سمجھے۔حضرت علی کے آل کے دعویٰ داروں نے بھی ایک شخص کولل ہوتے ، یکھا جوحضرمت علی کا ہم شکل تھا تو انہوں نے خیال کیا بیر حضرت علی ہیں حالانکہ آپ آسان پرتشریف لیے جانبیکے ہیں۔وہ كهاكرتا تقابادل سے جوكڑك كى واز آتى ہے بير حضر بت على كى آواز ہے اور بلى آپ كى مسكرا مساہمے۔ اس فرقه كوك جب بادل كآواز سنة تو كمية السلام عليك يا امير المؤمنين عربن شرجیل رادی ہیں کہ ابن سباء سے کہا گیا حضرت علی شہادت یا گئے۔وہ بولا اگرتم آپ کے سرے مغز کو سی تھیلی میں بند کر کے لاؤ تو بھی میں آپ کی موت کو تنگیم ہیں کروں گاجب تک کہ آب آسان سے تازل ہوکرسب دنیا کے مالک نہ بن جا کیں۔ (الغرق بین الغرق ازعبدالقادر بغدادی) اس فرقه کے بعض لوگ میراعقادر کھتے ستھے کہ ذات باری تعالی ، حضرت علی رضی اللہ عنہ میں طول کرائی ہے۔ دیگرائمہ کے بارے میں بھی وہ بہی اعتقادر کھتے تنے۔ بیعقیدہ بعض قدیم مذاہب ے ہم آہنگ ہے۔ جو کہتے تھے کہ ضداو ند تعالی بعض انسانوں میں طول کرآتے تھے۔اس فرقہ کے لوك بياعقادر كصة من كدروح خداوند تعالى بارى بارى امامول مين داخل بوتى بي تديم مصرى بهى فراعند کے بارے میں بی عقیدہ رکھتے تھے۔ (معاذاللہ) فرقد شبائيه كيعض لوك بداعقادر كصة تنص كالتدنعالي بحسم مورعلى كاشكل ميس نازل موكيا ہے۔وہ حضرت علی کوخداتصور کرتے ہے۔ہم قبل ازیں بیان کر بھے ہیں کہ حضرت علی نے ان کونذر آتش كرنے كااراده كياتھا

2\_غرابيه

یہ بھی شیعہ کا ایک عالی فرقہ ہے۔ یہ سابق الذکر فرقہ کی طرح حضرت علی کی الوہیت کے قائل 
ہمیں ہے۔ گر حضرت علی کوتقریبا آنخضور ہے افضل قرار دیتے تھے۔ یہ اس زعم باطل کا شکار ہے کہ
نی دراصل حضرت علی ہے۔ گر جریل غلطی ہے محمد علی ہے تازل ہو گیا۔ ان کوغرابیہ (غراب
کو ہے کہ کہتے ہیں ) ان کے اس قول کی دجہ ہے کہا جا تا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی کریم علی ہے۔
کے اس طرح مشابہ ہیں جیسے ایک کو او دمرے کو سے کا ہم شکل ہوتا ہے۔ (معاذاللہ)

علماء نے اسکے اس لغوعقیدہ کی تر دید میں کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھا۔ محدث ابن جزم نے اپنی کماب الفصل میں اس بے بنیا دعقیدہ کی دھجیاں فضائے آسانی میں بھیر کرر کھ دیں۔ دراصل میعقیدہ تاریخی جہالت اور حقا کق سے بے خبری کا عجیب نمونہ ہے۔ آنمحضور قطاقی کی بعثت کے وقت حضرت علی دخی اللہ عوصرف نوسال کے بچے تھے اور نبوت ورسالت کی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے کے قابل نہ سے ۔ بلکہ اس عمر میں تو بچے شری احکام کی ذمہ داریوں سے عہدہ برا آبو نے کے قابل نہ سے ۔ بلکہ اس عمر میں تو بچے شری احکام کی ذمہ داری اللہ عالی بیاری بالم اللہ عمر میں تو بچے شری احکام کی ذمہ داری بھی نہیں ہوتا چہ جائیکہ اس پر جلی احکام کی ذمہ داری بھی نہیں ہوتا جہ جائیکہ اس پر جلی اس میں تو اس وقت خوالی جائے۔ واقعات سے نابلہ ہونے کی دلیل ہے ہے کہ حضرت علی جب بڑے ہوئے تو اس وقت خصور علی ہے کہ حضور سے میں نہی بلکہ دونوں کے خدوخال ایک دوسرے سے میں خصور سے جسے جیسا کہ کتب میں نہ کور ہے۔

آنحضوراور حضرت علی کے پوری عمر کو پہنے جانے کے بعد اگر ان کی جسمانی مما ثلت کو تسلیم بھی

کرلیا جائے تو اس سے بیدلازم نہیں آتا کہ بعثت کے دفت بھی بیمشا بہت موجود ہوگی۔ ایک چالیس
سالٹ خص اور نوسال کے بیچے کی مشانبہت ویگانت بروی لغویات ہے پھر جبریل کیونگرایک پورے مرد

(نی کریم) اور نوسالہ بیچ (حضرت علی) میں انتیاز نہ کر سکے بھر بیمحاملہ ایک کو سے دوسرے
کو سے مشابہ ہوتے کی طرح کیونکر ہوا۔

شیعہ سے خارج فرقے

متذكرة الصدرفرة اوران كاشاه وامثال ابشيعه ميل شارتيس كي جات موجوده شيعه

· ان کو غالی قرار دیتے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ بیالی قبلہ بھی شار کیے جانے کے لائق نہیں چہ جائیکہ انکو شیعہ تھے اور کہتے ہیں کہ بیالی قبلہ بھی شار شیعہ تھے ۔ ای لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر چہ تاریخ اسلام میں ان فرقوں کوشیعہ فرقوں میں شار کیا گیا ہے۔ کی اگر شیعہ مصنفین نے ان سے اظہار براکت کیا ہے۔

3\_فرقه کیبانیه

ر معنار بن عبیر تقفی کے بیروکار تھے۔ مختار پہلے خار جی تھا۔ پھر شیعہ کالبادہ اوڑ ھالیا جو حضرت علی کے حامی تھے۔ کیسان تھا۔ بعض کہتے ہیں مختار ہی کا نام کیسان تھا۔ بعض کہتے ہیں مختار ہی کا نام کیسان تھا۔ بعض کے حامی تھے۔ کیسان تھا۔ بعض کے خام کی دائے میں کیسان حضرت علی کا آزاد کردہ غلام تھا بعض کے نزدیک آپ کے بیٹے محمہ بن حنفیہ کے شاگر وکا نام ۔ یہ۔

بیکونہ میں اس وقت آیا جب مسلم بن عقیل حضرت حسین کی طرف سے کوفہ آئے تھے اس کا مقصد بیر تھا کہ عراق کے حالات معلوم کر کے حضرت حسین کو لکھے کہ لوگوں میں ان کی محبت کہان تک پائی چاتی ہواتی ہے۔ جب کوفہ کے امیر عبیداللہ بن زیاد کو مختار کی آ مد کاعلم ہوا تو اس نے بلا کر مختار کو پیٹی اور حضرت حسین کی شہاوت تک اسے محبول رکھا ۔ پھر ابن زیاد کے بہنوئی عبداللہ بن عمر کی سفارش پر اسے اس شرط پر دہا کہ دیا کہ وہ کوفہ سے نکل جائے مختار سے منقول ہے کہ اس نے کوفہ سے جاتے وقت کہا تھا:

میں شہید مظلوم سلمانوں کے بردار نبیرہ رسول حضرت حسین کا انتقام لے کررہوں گا۔اوران کے بدلہ میں اس قدر آ دمیوں کو آل کروں گا جتنے کی بن ذکریا علیہ السلام کے خون کے عوض مارے گئے متھے۔

مختار پھرابن زبیر سے لگیا جوان دنوں تجاز اور دیگر بلاداسلام پرقابض ہوجانا جائے تھاوراس شرط پر بیعت کی کہ خلیفہ ہونے پر اسے کوئی عہدہ دیں گے۔ چنا نچراس نے عبداللہ بن زبیر ہے ل کر اہل شام سے لڑائی کی اور پر بدکی موت کے بعد کوفہ اوٹ آیا۔اس وقت مسلمان انتشار کا شکار تھے۔ مختار لوگوں سے کہنے لگا میں حضرت حسین کے بھائی محمد بن حنفیہ کی طرف سے آیا ہوں اور حضرت

حسين كانقام ليناجا بهتابون\_

محد بن حقیہ مہدی اوروسی ہیں۔وہ لوگوں سے بول مخاطب ہوا:

'' مجھے وصی ومہدی نے تمہاری طرف امین اور وزیر بنا کر بھیجا ہے اور طحدین کو آل کرنے اہل بیت کے خون کابدلہ لینے اور کمزوروں کی مدافعت کرنے کا تھم صادر کیا ہے'۔

مخارم بن حنفیہ کے نام کی دعوت دینے لگا کیونکہ وہی حضرت حیین کے خون کے دارث تھے۔ محمد بن حنفیہ بڑے جلیل القدر تھے ۔لوگ ان سے بے پناہ محبت کرتے اور آپ کے علم وفضل کے مداح تھے۔آپ بہت اچھے عالم وین صاحب فکر ونظر اور نتائج وعوا قب میں بڑے صائب الرائے سے۔آپ بہت اچھے عالم وین صاحب فکر ونظر اور نتائج وعوا قب میں بڑے صائب الرائے سے۔آپ بے والد ماجد حضرت علی نے آپ کو ہونے والی جنگوں کے حالات بتادیئے تھے۔

محرین حنفیہ کو جب مختار کی بدنیتی اوراسکے اوہام واکا ذیب کا پینہ چلا تو بھلم کھلا مختار ہے اظہار بیزاری کیا لیکن برأت کے باوجود بھی بعض شیعه مختار کی اطاعت کا دم بھرتے تھے کیونکہ ان میں حضرت حسین کا انتقام لینے کا جذبہ کارفر ماتھا ہے تارعر بی کا ہنوں کا بارٹ بھی ادا کیا کرتا اوران کی طرح مسجع ومقفی عبارت بولنا۔وہ آئندہ زمانہ کی باتنیں جانے کا بھی دعوی دارتھا۔

چنانچاس سے بیفقر مضقول ہیں:

اما ورب البحاروالنخيل والا شجاروالمهامة القفار والملائكة الابرار لاقتلن كل جبار بكل لذن خطار ومهند بقنطار.

ترجمہ اس ذات کی تم جوسمندروں ، مجور کے درخنوں عام درخنوں جنگلوں اور فرشنوں کی مالک ہے۔ میں کچکدار نیز ہے اورشمشیر خاراشگاف سے تمام بعناوت پیٹر لوگوں کوموت کی نیندسلا دوں گا۔

حتى اذا تسمت عسمود الدين وزايلت شعب صدع المسلمين وسقيت صدور

المؤمنین لم یکبر علی زوال الدنیا ولم احفل بالموت اذا اتی. ترجمہ جب میں دین کو درست کرلوں گا مسلمانوں کی خامیوں کی اصلاح ہوجائے گی اور میں مومنوں کے سینوں کی بیاس بجھالوں تو دنیا کے زوال کی میرے نزدیک کوئی قیمت نہ ہوگی نہ مجھے

موت کی برواه ہوگی وہ جب جا ہے آجائے۔

مختار کی موت 🦃

مخارقا تلان حسين يسينبروآ زما موااورانبين بدرليخ قل كرتار بإيشهادت حسين مين شركت كرنے والوں كو دُھونڈ دُھونڈ كرموت كے كھاٹ اتارا۔ شيعدا سے بہت جا ہے لگے انہوں نے ہالہ کی طرح مختار کو گھیر لیا اور ہر جگہ اس کا ساتھ دینے لگے۔لیکن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے بھائی مصعب رضی الله عند کی از انی میں مختار مارا گیا۔ مختار نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا تھا جس کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سےخارج ہوگیا۔

فرقه كيسانيه كے عقائد ﴾

كيهاند فرقد سيائيدى طرح الوبهيت ائمه كاعقيده ببس ركصته بلكدان كعقيده كى اساس سي

ا)۔امام ایک مقدس انسان ہوتا ہے جس کی وہ اطاعت کرتے اس کے علم وصل پر پورا بھروسہ کرتے ہیں اور علم البی کانشان ہونے کے اعتبار سے اسے گنا ہوں سے معصوم بھتے ہیں۔ ۲) \_كيمانية جمى سبائية شيعول كى طرح رجعت المام كالعقادر كھتے ہيں \_وہ المام ال كے خيال ميں

حضرت علی حسن اور حسین کے بعد محمد بن حنفیہ ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ فوت ہو تھے ہیں اور پھروالیس آئیں کے لیکن اکٹر نیاعقادر کھتے ہیں کدوہ توت ہیں ہوئے بلکدرضوی نامی بہاڑ پررہتے ہیں۔ ان کے یاس شہداور یانی رکھا ہے۔ مشہورشاع کشرعر وائی میں سے تفاوہ کہتا ہے۔

الإ إن الائمة من قريش

ولاة الحق اربعة سواء

بلاشبقریش کے امام اور من وصدافت کے وارث صرف جار برزگ ہیں۔

على والثلاثة من بنيه هم الاسباط ليس بهم خفاء

حضرت على ادرآب كے تين صاحر اوے بير گان رسول بي ان ميں كوئى بوشيد گي نيس

فسبط سبط ایمان وبر و سبط غیبته کربلاء ان میں سے ایک والے نظر حس اور دوسرے کو کر بلانے عائب کردیا وسیل سے ایک والے نظر حسی یقود النجیل بتبعة اللواء وسبط لایڈوق الموت حتی یقود النجیل بتبعة اللواء ان میں سے تیمرے اس وقت تک موت سے جمکنار نرہو نگے جب تک وہ وہ وہ کی سیر سمالاری کے فرائض انجام شدے لیں

تغیب لا یوی عین زمان برطبوی عنده عسل و ماء وه (محمر بن حفیه) رضوی یبا از پردنیا کی آکھے اور ان کے پاس شہداور پائی رکھا ہے۔

(۳) کیمانی نیز بداء کا عقیدہ رکھتے ہیں مخار نے بداء کا عقیدہ اس لیے اختیار کیا کہ وہ ہونے والے واقعات کا دعویٰ کرتا ہے یا تو اس لیے کہ اس پروی نازل ہوتی تھی یا امام کے پیغام کی وجہ ہے۔وہ اپنے رفقا ہوسے جب کی واقعہ کے حدوث وظہور کا وعدہ کرتا اور وہ ای طرح ظہور پذیر ہوجا تا تو اسے وہ اپنے دعویٰ کی دلیل قرار دیتا۔اگر ایسانہ وتا تو کہنا خدانے اپنا ارادہ بدل لیا۔

كيهانية كے عقائدا س حقيقت كے آئينہ دار بيل كه وہ رسالت مآب كے متعلق اليے خيالات كا

اظہار کرتے ہیں جن کا منصب رسالت سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ اولا دعلی کی تعریف میں اس صد تک
اغراق ومبالغہ سے کام لیتے ہیں کہ انہیں نبوت کے مرتبہ پر فائز کردیتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ کی تنزیب
وتقزیس اور صفات کے بارے میں ان سے کوئی ایسا قول منقول نہیں جو ذات باری کے شایاب شان
نہ والبتہ وہ بداء کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ ایکے بعض عقائد میں فلسفیا نہ افکار کی آمیزش بھی پائی جاتی ہے۔
وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آفاقی ارضی میں جو اسرارو تھم کھیلے ہوئے ہیں۔ وہ انسان کے وجود میں جمع ہیں۔
یہی وہ علم ہے جو حضرت علی نے اپنے گئے جگر تھر حنفیہ کوسکھائیا۔ وہی حضرت علی کے بعد ان علوم کے وارث قرار پائے اور حضرت علی کے تحد ان میں حلول کر آئی۔ بلا داسلا میہ میں کیسانیہ کے پیروکار
کہیں بھی موجو وزییں جن کا ذکر کیا جائے۔

公公公公公.

# اساعیلی (آغاخانی) فرقے کے عقائد

تعارف فرقه آغاخاني

سیجی شیعه فرقے کی ایک شاخ ہے سید تا امام جعفر صادق رضی اللہ عند کی امامت تک ریرب ایک تھان کے بعد اشاعشریہ سے ریفر قد علیحدہ ہوگیا۔ یہ فرقہ سید تا حضرت اساعیل بن امام جعفر صادق رضی اللہ عنہا کی امامت کے معتقد ہوئے۔ چنانچہ ابوز ہرہ مصری المدّ اہب الاسلام میں لکھتا ہے کہ'' فرقہ اساعیلیہ امامیہ کی ایک شاخ ہے۔ یہ مختلف اسلامی ممالک میں پائے جاتے ہیں۔ اسا عیلیہ کی حد تک جنوبی و وسطی افریقہ بلادشام پاکستان اور زیادہ ترانڈیا میں آباد ہیں۔ کسی زبانہ میں یہ برسرافتد اربھی منے۔ قاطمیہ معروشام اساعیلی منے۔قرامطہ جوتاری کے ایک دور میں متعدد ممالک پر مرسافتد اربھی منے۔ قاطمیہ معروشام اساعیلی منے۔قرامطہ جوتاری کے ایک دور میں متعدد ممالک پر قابض ہوگئے تھے۔ قابض ہوگئے تھے۔ قابض ہوگئے تھے۔ قابض ہوگئے تھے۔ قابون ہوگئے تھے۔ قرامطہ جوتاری کے ایک دور میں متعدد ممالک پر قابون ہوگئے تھے۔ قرامطہ جوتاری کے ایک دور میں متعدد ممالک پر قابون ہوگئے تھے۔ قرامطہ جوتاری کے ایک دور میں متعدد ممالک پر قابون ہوگئے تھے۔

#### اساعيليه كانعارف

بیفرقہ اساعیل بن جعفری طرف مغیوب ہے۔ بیا تر کے بارے یں امام جعفرصاوق تک اثا
عشر بید کے ساتھ منفق ہیں۔ امام جعفرصاوق کے بعدان دونوں میں اختلاف پایاجا تا ہے۔ اثا عشر یہ
کے نزدیک امام جعفرصادق کے بعدان کے بیٹے موی کاظم امامت کے منصب پرفائز ہوئے۔ اس
کے برنکس اسا عیلیہ امام جعفرصادق کے بیٹے اساعیل کو امام قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک جعفر
صادق کے بعدان کے فرزند اساعیل ایپ والدگی تص کی بناء پر امام ہوئے۔ اساعیل گواپ والد
سے قبل فوت ہوگے مگر نص کافائدہ میہ ہوا کہ امامت ان کے اظاف میں موجود رہی ۔ کیونکہ امام کی
سے قبل فوت ہوگے مگر نص کافائدہ میہ ہوا کہ امامت ان کے اظاف میں موجود رہی ۔ کیونکہ امام کی
کونکہ اقوال امام امامیہ کے بہال شری تصوص کی طرح واجب انتھیل ہیں۔
کیونکہ اقوال امام امامیہ کے بہال شری تصوص کی طرح واجب انتھیل ہیں۔
اساعیل سے نتفل ہوکر خلافت مجمل کو کی بیمستورا نویس سے اولین امام سے امامیہ کے
اساعیل سے نتفل ہوکر خلافت مجمل کو کی بیمستورا نویس سے اولین امام سے امامیہ کے
اساعیل سے نتو کی ہوسکا ہے اور اس کی اطاعت بھی ضرور کی ہوتی ہے مجموع مکتوم کے بعد ان کے
اندیک امام مستور بھی ہوسکا ہے اور اس کی اطاعت بھی ضرور کی ہوتی ہے مجموع مکتوم کے بعد ان کے

بیے جعفر مصد ت بھران کے بیٹے محمد صبیب کوامام قرار دیا گیا۔ بیآخری مستورامام تھے۔ان کے بعد عبداللہ مہدی ہوئے جس کو ملک المبخر ببھی کہا جاتا ہے اس کے بعد اللہ مہدی ہوئے جس کو ملک المبخر ببھی کہا جاتا ہے اس کے بعد الن کی اولا دم صرکی بادشاہ ہوئی اور یہی فاطمی کہلائے۔" اس کے بعد کہا۔

اساعيليه كالمخضرتاريخ

ووسر \_ فرقوں کی طرح شیعہ کا بیفرقہ بھی سرز بین عراق میں پروان چڑھا اور دیگر فرقوں کی طرح وہاں تختہ مشق ظلم وستم بنا آئیس فارس وخراسان اور دیگر اسلامی مما لک مشلاً ہندوتر کستان کی طرف بھا گنا چڑا۔ وہاں جاکران کے عقائد میں قدیم فاری افکار اور ہندی خیالات گذید ہو گئے اور ان میں عجیب وغریب خیالات کے لوگ پیدا ہونے گئے جودین کے نام سے اپنی مقصد برآ ری کی میں جیب وغریب خیالات کے لوگ پیدا ہونے اساعیا ہے کہ متعدد فرنے اساعیا جاتا ہے ہام سے موسوم ہو گئے بیض امور کے اندر محدودر ہے اور بعض اسمام کے اسمامی اصولوں کوئر کر کے اسمالام سے باہر نکل گئے۔

اساعیلیدگوباطنیہ کے نام سے موسوم کرنے کی وجوہات

اساعیلیہ کو باطنیہ یا باطنین بھی کہتے ہیں۔اساعیلیہ کو بیلقب اس لئے ملاکہ بیاب معتقدات کو لوگوں سے چھپانے کی کوشش کرتے تھے۔اساعیلیہ میں اخفاء کار بچان پہلے بہل جوروستم کے ڈر

سے بیدا ہوا اور پھران کی عادت تائیہ بن گئے۔

اساعیلیہ کے ایک فرقہ کوحتاشین (بھنگ نوش) بھی کہتے ہیں جن کی کرتو نوں کا انکشاف صلیبی جنگوں اور حملہ تا تار کے آغاز میں ہوا۔اس فرقہ کے اعمال قبیحہ کی بدولت اس دور میں اسلام اور مسلمانوں کو مطاق فیران کو

ان کو باطنیہ کہنے کی وجہ رہ بھی ہے کہ رہ اکثر حالات میں امام کومستور مانتے ہیں۔ان کی دائے میں مغرب میں انکی سلطنت کے قیام کے زمانہ تک امام مستور رہا۔ رہ حکومت پھر مصر منتقل ہوگئی۔
ان کو باطنیہ ان کے اس قول کی وجہ سے بھی کہا جا تا ہے کہ شریعت کا ایک طاہر ہے اور ایک باطن لوگوں کو صرف فواہر شریعت کا علم ہے۔باطن کا علم صرف امام کومعلوم ہوتا ہے۔اسی عقیدہ کے تحت

تو وں نوسرف طواہر سریعت کا سم ہے۔ باعن کا سم صرف امام نوسعلوم ہوتا ہے۔ اسی عقیدہ کے بحت باطنیہ الفاظ قرآن کی بڑی دوراز کارتاویلیس کرتے ہیں۔ بعض نے توعر بی الفاظ کو بھی بجیب وغریب تاویلات کا جامہ بہنا دیا۔ ان تاویلات بعیدہ اور اسرار امام کو وہ علم باطن کا نام دیتے ہیں۔ ظاہرو

باطن کے اس چکر میں اثناعشر میرسی باطنید کے ہمنوا ہیں۔ بہت سے صوفیاء نے بھی باطنی علم کاعقیدہ

اساعيليه سنعاخذ كيار

بہرکیف اساعیلیدا ہے عقا کدکویس پروہ رکھنے کی کوشش کرتے اور مصلحت وقت کے تحت بعض افکار کومنکشف کرتے دباطنیہ کے اخفاء عقا کد کا میرعالم تفا کہ مشرق ومغرب میں برسرا قتد ار ہونے کے دوران بھی وہ اینے افکار واکراء کو طاہر نہیں کرتے تھے۔

باطنيه كاصول اساس

اعتدال پیند باطنیہ کے افکار وآراء دراصل تین امور پر بنی تھے۔ان سب میں اثناعشریان کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔

ا) علم ومعرفت كاوه فيضان البي جس كى بناء برائم فضيلت وعظمت اورعكم وصل ميں دوسروں سے متاز ہوتے ہیں۔ علم ومعرفت کا میعطیدان کی عظیم خصوصیت ہے۔ جس میں کوئی دوسراان افراد کا سہیم وشریک نہیں۔ جو کم انہیں دیاجا تا ہے وہ عام انسانوں نے کے بالائے ادراک ہوتا ہے۔ ۲) \_امام كاظامر بونا ضروري بيس بلكه وه متوريجي بونا بي اوراس حالت بين بحي اس كي اطاعت ضروری ہوتی ہے۔امام بی لوگوں کا مادی اور پیشوا ہوتا ہے کی زبانہ میں اگر وہ ظاہر نہ بھی ہوتو کسی نہ سی وقت وہ ظاہر ہوگا۔قیام قیامت ہے بل امام کا منظر عام پر آنا ان کے نقطۂ نگاہ کے مطابق ضروری ہے۔امام جب ظاہر ہوگا تو کا منات عالم پرعدل وانصاف کا دور دورہ ہوجائے گا۔جس طرح اس کی عدم موجودگی میں جور واستبداد کا سکہ جاری رہتا تھا اب ای طرح ہرطرف عدل و انصاف كى كارفر مائى بوكى \_ ٣) \_امام كى كے سامنے جوابدہ بيس ہوتا اوراس كے افعال كيسے بھی ہوں كى كوان برانگشت نمائی كا

حق حاصل تبيس ملخصا\_ (اسلاى قداب مدى اردومطبوعدلا بورياكتنان)

تارى ندب آغاخانى ﴾

يمى باطنية كي جل كرمختلف اساءاور مختلف عقيدول وطريقول سيدا بجراجسكي طويل داستان كو مولاتا بجم الغی مرحوم نے غرابب الاسلام میں صده یا سے صده الک پھر اس کتاب میں مختلف جگہوں میں تفصیل ہے لکھاہے۔

اساعيليدا يناساء تاريخ كالمنين الله

بزمانه معقم بالله من هارون الرشيد ۲۲۰ ه

خرميه

خرم کی طرف منسوب مال بہن سے جواز تکارے قائل تنامح كمعتقد تص

حرمية

بدونوں ابن یا بک کے متعلق ہیں یا بک ۲۲۳ھ میں مارا کیا حمرہ وحمیرا

حمرميه

سرخ لباس سنتے تھے

ا نکاعقیدہ تھا کہ معرفت البی امام کے بغیرناممکن ہے ہم الریاض تعلمينه شرح شفاء میں ہے کہ اساعیلیہ کے جملہ فرتے معطلہ میں ہے ہیں ، محمد بن اساعیل بن جعفر رضی الله عنه کے بیرَ و کار ۵۹ میں بید نہ ب مباركيه شروع بوا۔ای فرقہ سے واسطہ ہے

برلوگ عبداللدين ميموني كے بيروكارين ميمونيه

ای میمونیے سے نام بدلا گیااس لئے النے زویک قرآن وحدیث باطنيه

کے ظاہر پرنہیں باطن پڑمل فرض ہے۔

ميفرقه خلف نامي كمتبع تنصيبة قيامت كيمنكر تنص خلفيه

جس نام سے بیفرقہ بہت مشہور ہوا قرامطه

بیفرقد دہشت گردی اور اسلام کے مٹانے میں بہت مشہور ہے اسکی قابل نفرت حرکات سے تاریخ کے صفحات بھرے پڑے ہیں۔ یہی قرامطہ ہیں جن کے ہاتھوں بیت اللہ شریف میں ہزاروں جاج كرام نے جام شہادت نوش كيا \_ يمي قرامط بيں جو كعبہ سے جرا سود ا كھاڑ كر لے سے جو ٣٣ سال بعد فكزول كي صورت مين واپس ہوا۔ يمن نبيس بلك انہوں نے شريعت محمدي كوجيھوڑ كرايك باطل اصول ایجاد کیاجس کی رو ہے جملہ املاک بشمول خوا تین مشترک تو می ملکیت قرار یا ہے قرامطہ کے بعد حسن بن صباح لینی ایران میں قلعہ الموت کے پیٹے البیال کا تمبر آتا ہے جس کے فدائیوں کی دہشت گردی اور قل وغارت سے پورامشرق وسطی حی کہ بورب بھی چیخ اٹھا تھا۔ ب فدائی وہی ہیں جن کو حشیش با کرفردوس بریں کے وعدہ پر ہر مذموم کام کرایا جاتا تھا۔تی کے سلبی جنگوں میں کامیابی کا باعث افتخار جزل صلاح الدین ابو بی کوبھی انہوں نے کئی بارقل کی ناکام کوشش کی بلکہ لیسی جنگوں میں مسلمانوں کے مقابلہ میں عیسائیوں کا ساتھ دیا۔

> بدفر قد محر بن على برقعي كے قائل بين ٢٥٥ هيس طاہر موا۔ جنابيه ابوسعيد بن جس بيرام جنابي كيابعدارين

مهدویه عبداللهمبدی کے بیروکار

ديسانيه ديبان كى طرف منبوب بين

سوائی ہے۔ بیوبی عبداللہ مہدی کی پارٹی ہے اس فرقہ کو باطنیہ سے تعلق ہے۔ اسکے عہد میں تمام مصر
میں نہ ہب اساعیلیہ کارواج ہوگیا۔ مفتی قاضی تمام کے تمام شیعہ ہوتے تھے کوئی اسکے خلاف کرتا تو
قتل کردیا جاتا۔ (فائدہ) مہدویہ کی حکومت میں ۲۹۲ھ میں شروع ہو ۲۹ برس عبدالسلام مہدی نے
حکومت کی اسکے بعد کے بعد دیگر ہے فہ بہ کی ترقی سے امام بدلتے رہے۔ مصر میں اساعیلیہ کی
ابتداء ۲۹۲، ۲۹۲ھ میں ہوئی اوراسکا خاتمہ ۲۷۵ھ میں ہوادوسوستر سال حکومت رہی (فائدہ) ابو

مستنصر کے بعد مہدوریبی اختلاف ہوا تو ایک گردہ نے بالا کوامام مانا

مستعلو په

نزاريه صاحبه حميريه بيزاراوراكي يلول كاطرف منسوب بي

قرامطه کے ایک گروہ کا نام

ٔحشیشن

سات اشخاص کی مناسبت سے

شبعيه 🦿

ان تمام فرتوں کی تفصیل اور ایکے علاوہ اور بھی مزید تخفیق مفتی فیض احمد اولی صاحب نے مداہب اسلام کی مدد سے تاریخ ندہب آغا خانی میں کھی ہے۔

مخضر فاکہ تاریخ ند بہ آغا فائی ناظرین نے ملاحظہ فرمایا۔ اب اہل اسلام اسے اسلاف صالحین کی زباتی ان کی کہائی ملاحظہ فرمالیس تا کہ اٹل جن کویفین ہوکہ بیگروہ کتنا خطرناک ہے۔ اساعیلی (آغا فانی) فرقے کے کفریات ﴾

جسفرقه کا عقاد کفرتک پیچ تو ازروئ شریعت بیفرقه مرتد ہے۔جیسا کشیعوں میں ایک فرقه ہے جے اساعیلیہ کہاجاتا ہے۔جس کا نام قرامطداور باطنیہ ہے الحکے عقائد یہ ہیں ہماراسلام ( یاعلی مدد ) جواب سلام ( مولاعلی مدد ) تو یہ سلام قرآن مقدس کے خلاف ہے۔ قرآن مقدس میں سلام اور جواب سلام فابت ہے اور وہ یہ ہے۔ (واڈا حییت میت میت فحیق اباحسن

منها)جب سلام کیاجائے توجواب سلام انتھے طریقہ سے دیاجائے ، تواس مشروعیت تھم سے انکار کفر ہے۔ (۲)

اساعیلیفرقد کاکلمشهادت (اشهد ان لا السه الا الله واشهدان محمد رسول الله و اشهدان محمد رسول الله و اشهدان علی الله )اس کلمین علی کوفداک تبست کی گناوریکفرند (۳)

اساعیلیہ فرقد میر کہتا ہے کہ وضوی ضرورت جیس دل کی صفائی جاہیے۔ حالا تکہ علم خداوندی ہے كرنماذكيك وضوفرض بر (با ايها الذين آمنوا اذا قسمتم الم الصنلوة فاعسلوا وجو هكم وايد يكم الى المر افق و امسحو برؤسكم وار جلكم الے الكعبين ) ترجمہ: اے ایمان والوجب تم نماز کے لئے کھڑے ہوتو اپنے چیروں اور ہاتھوں کو کلائی تک دھولو،ا ہے سرون کا سے کرواور اسیے یا ول کو تخوں تک دھولو، پس قرآن یاک سے ثابت ہوا کے مسل اعضاء ثلاثة اورس سرفرض ہے۔ (۷۷) اساعیلیہ فرقہ آغا خانی کے نام سے مشہور ہے کہتے ہیں کہ بمارى تمازيس قبلدر وكفر ابونا ضرورى بيس مالانكهار شادبارى تعالى بمدوحيث ما كنتم فولو او جو هدكم شطره (ترجمه) جس جگه جي بوتوتم اين كوكعية شريف كي جانب كرور (۵) فرقه آغا خانی کہتا ہے کہ ہمازے ند بہب میں یا کچ وقت تماز جیس ۔اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد ہے کہ (ترجمه) تم نماز قائم كر و اور ركوع كرو ركوع كرف والول كے ساتھ ،تو فرض نماز سے انكارصراحنا كفرب- دوسرى جكراللدتعالى فرماتا ب-فسبحان الله حين تمسون وحين تسسحون وله الحمد في السموت والارض وعشيا وحين تظهرون (ترجمه) ياكي بیان کرواللد تعالی کے لئے جب تم شام کرواور جب صبح کرو۔اور شاء ہے اللہ تعالی کیلئے آسانوں اور زمینوں میں نیزیا کی بیان کروجب تم رات کرواورجب دن و صلے۔ (۲) آغا خانی فرقہ کاعقیدہ ہے كروزه اصل ميں كان آئكھ اور زبان كاموتا ہے كھائے ہيئے سے روز وتيس جاتا بلكروز وباقى رہتا ہے کہ ہماراروز ہسہ بہر کا ہوتا ہے، جوت دس مے کھولا جاتا ہے وہ بھی اگر موس رکھنا جا ہے ورنہ ہمارا روز وفرض السي اورالله تعالى كاارشاد بيا ايها المنين امنوا كتب عليكم الصيام ط

(ترجمه) اے ایمان والو اہم پردوزہ فرض ہے۔ اس آیت مباد کہ سدوزہ دکھنا ہر بالغ مسلمان مرد اورعورت پر فرض ہے اور بیکی کہنا ہے کہ ہمارا دوزہ سہ پہر کا ہوتا ہے۔ ارشاد دب الغزت ہے۔ کہ ہمارا دوزہ سہ پہر کا ہوتا ہے۔ ارشاد دب الغزت ہے۔ کہ ہمارا دوزہ سہ پہر کا ہوتا ہے۔ ارشاد دب الغزت ہے۔ کہ الفحر شم کہ واشر بواحتی یتبین لکم النحیط الابیض من النحیط الاسود من الفحر شم اتم الصیام الی اللیل ط

(ترجمہ) کھاؤاور بیواس وقت تک حتی کہ مہیں نظر آجائے دھاری سفید جدادھاری سیاہ سے فجر کی پھر پورا کروروز ہ رات تک (پارہ دوم قرآن پاک)۔

آغاغانی فرقہ کاساتوال عقیدہ ہے کہ جج اداکرنے کی بجائے ہمارے امام کادیدارکافی ہے۔
جج ہمارے لئے فرض نہیں اس لئے کہ زمین پرخداکاروپ صرف حاضرا مام ہے۔ اللہ تبارک وتعالی کا
ار نمادگرامی ہے۔ وللہ علمے الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا (ترجمہ) اے لوگوتم
پرفرض ہے جج بیت اللہ نشریف کا پنی استطاعت کے مطابق ۔ تو جج اللہ تعالی کا فرض ہے۔ جج سے
انکار کہ ناکھ میں۔

(۹) عقیدہ آغا خانی فرقہ کا بیہ ہے کہ گناہوں کی معافی امام کی طاقت میں ہے۔ بیسراسر کفر ہے۔
کیونکہ گناہوں کی معانی خداوئد کریم کی طاقت میں ہے کیونکہ اللہ تعالی غفور الرحیم ہے۔معافی مخلوق کے بین میں بیس بیس اور نہ ہی گھٹ بیاٹ لیعنی گندہ بانی چیڑ کا نے یا بینے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔
اس کے فرائض میں کسی ایک فرض کا انکار بھی گفر ہے۔

عقيره: آغاغائي كلم الشهد ان لااله الاالله واشهدان محمد رسول الله واشهدان المدان محمد رسول الله واشهدان

ترجمہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بیتک محراللہ کے رسول ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بیتک محراللہ کے رسول ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ علی اللہ ہیں یا (علی اللہ میں سے ہیں)۔

(بحواله شکشصن مالا بال منکه منظور شده دری کماب مطبوعه اساعیلیه ایسوی ایشن برائے مندسمبی)

عقیدہ :یاعلی مدد\_آغاخانیوں کاسلام ہے۔

( يحواله : مستحن مالاسيق تمبر 2 من 6 درى كتاب نائب اسكور مطبوعه اساعيليدايسوى ايش براسة انذيا بمبلي)

عقیدہ : مولاعلی مدوراً عا خانیوں کے سلام کا جواب ہے۔ سلام کی جگہ یا علی مدد کہنا۔

(بحواله سبق نمبر2 ص7، كماب شكشص مالا) (درى كماب برائ فارى، تائب اسكار ماساعيليدايسوى ايش برائ اللها)

عقیده : پیرشاه بیرشاه مارے گناه بخش دیتے ہیں۔ پیرشاه بم کواچھی سمجھ عطافر ماتے ہیں۔ پیرشاه

ہماری دعا قبول کرتے ہیں۔ دعا پڑھنے سے حاضرامام خوش ہوتے ہیں۔ حاضرامام کو بیرشاہ کہتے ہیں۔

(بحواله فكشهن مالا سيق تمبر 17 م 12 ورى كتاب ويليجيس ناتث اسكول مطبوعدا ساعيليدايسوى ايش برائ

انڈیا سمبئ)

عقبدہ : بیرشاہ بین نی اور علی: ہمارے پہلے بیر حضرت محمد علیہ ہیں۔ ہمارے پہلے امام حضرت علی رضی اللہ عند بیں۔ ہمارا پیچا سوال بیر حضرت شاہ کریم الحسینی ہے۔ ہما را انبچا سوال امام حضرت مولا ناشاہ کریم الحسین ہے۔

(بحوالہ سبق تمبر 17 سبق تمبر 11 کتاب شکشمن مالا مدری کتاب برائے دلیجنس نائب اسکول مطبوعه اساعیلیہ ایسوی ایشن برائے انڈیا بمبئ)

بہتمام کفریہ عقائد مختفر کر کے بیش کئے بیں اس سے صاف طاہر ہوتا ہے موجودہ اساعیلیہ آغا خانی فرقہ باطل عقائد پر مشتمل ہے جس کااسلام سے دور دور تک کا بھی داسطہیں۔

松松松松谷

# قادیانی فرقے کے عقائد ونظریات

قادیانی فرتے کے بانی کا تعارف

- 1) ....مرزاغلام احمرقاد یانی" قادیانی ند بب" کابانی تھا۔
- 2).....رزا1839/40 من قاديان ملح كوردان يورشر في ينجاب انديام بيداموا-
- 3).....4186ء میں ضلع کیجبری سالکوٹ میں بحیثیت محرّ ر (منشی اکلرک) ملازمت اختیار کیا۔
  - 4)..... 1868ء میں مختاری کے امتحان میں فیل ہوااورا سکے ساتھ بی ملاز مت چھوڑ وئی م
- 5)..... بعد میں مرزانے ندا بہت کا تقابلی مطالعہ شروع کیا نیز عیسائیوں اور آریوں۔۔ میاضے اور مناظر یے شروع کئے اس طرزح مولوی مسلغ ومناظر کہلایا اور یوں شہرت حاصل کی۔
- 6)....اس دوران میں ولی، طہم صاحب وتی ، محدّث کلیم (اللہ ہے ہم کلام ہونے والا) صاحب کرامت، امام الزمال، مصلح أمن ، مهدى دورال، مسى زمان اور مثیل سے بن مریم ہونے کے دعوے
- 7)..... 1885ء کے آغاز میں مرزانے ایک اشتہار کے ذریعے علم کھلا اعلان کردیا کہ وہ اللہ کی طرف سے جدد مقر رکردیا گیا ہے تمام اہل اسلام پراس کی اطاعت ضروری ہے
  - 8).....81ء میں یا قاعدہ بیعت لینے کاسلسلبٹروع کر کے مربیسازی کی گئی۔
- 9).....9 منصوع برایک مستقل کتاب "فقی مستقده" جیات سی "کا کھلاا نکار کیااور" وفات سی "کے موضوع برایک مستقل کتاب "فتح اسلام" تصنیف کرڈ الی۔
  - 10) ..... 1891ء كَ أَعَاز مِن و مبدى موعوداور يح موعود ، بوف كااشتهاركيا-
- 11) .....ابھی تک مرزا قادیان ' ختم نبوہ' کا قائل اور معتقد تھا۔ چنانچہ اس دور تک کی تصانیف میں صراحة بہتر براور شلیم کرتا رہا کہ جھزت محمد علیہ آخری نبی بیں ۔ آپ علیہ کے بعد دعوے میں صراحة بہتر براور شلیم کرتا رہا کہ جھزت محمد علیہ آخری نبی بیں ۔ آپ علیہ کے بعد دعوے نبوت کرنے دالاکا فرے۔ (بعض قادیا نبول سے جب کوئی جواب نہ بن بڑتا تو منافقت سے کام

لیتے ہوئے مرزا کی اس دور کی گھی ہوئی کتابیں دکھ کر کہتے ہیں کہ ہم آو ختم نبوت کو مانے ہیں)۔

(12) ۔۔۔۔۔ 1901ء میں مرزائ اپنی تعلم کھلا نبی اور رسول ہوئے کا اعلان کر دیا۔

(13) ۔۔۔۔۔ 1901ء میں ملت اسلامیہ سے بُدا ہو کرایک علیجدہ منام ' فرقہ انحدید' رکھا۔

(14) 1906ء میں آخر کار مرزا 26 می کوشیج سوادی بیج متاز عالم دین پیر جماعت علی شاہ صاحب علیہ الرحمة کی بیشن گوئی کی مطابق ہینے کی بیماری میں مبتلا ہو کر براغہ رتھ روڈ کی احمہ بید بلانگ میں بیت الخلاء کے اندر ہی مرا۔ قادیان میں فن کر دیا۔

مرزا قادیانی اور قادیانیوں کے تفریع عقائد ﴾

عقبدہ : مرزالکھنا ہے کہ میں نے کشف میں دیکھا کہ میں خودخدا ہوں اور یفین کیا کہ وہی ہوں۔ سومیں نے پہلے تو آسان اور زمین کو اجمالی صورت میں پیدا کیا، پھر میں نے آسان دنیا کو پیدا کیا۔ سومیں نے پہلے تو آسان دنیا کو پیدا کیا۔ (بحالہ: کتاب البریے 78,79، آئینہ کمالات اسلام 265,564)

عقیدہ : مرز الکھتا ہے کہ خدانے جھے ہے کہا۔ (اے مرزا) ہم ایک لڑکے کی تھے بشارت دیتے بیں گویا آسان سے خدا اُر ہے گا۔ (بحوالہ: هیفة الوتی 95)

عقیدہ مرزالکھتا ہے کہ دانیال نی نے اپنی کتاب میں میرا نام میکائیل رکھا ہے اور عبرانی میں میکائیل رکھا ہے اور عبرانی میں میکائیل کالفظی معنی ' خدا کی مانند' کے ہیں۔ (بحالہ ادبین 3 سخیمبر 31)

عقیده : قرآن مجید خداکی کتاب اور میر سے منہ کی باشیں ہیں۔ (بحالہ: حقیقة الوحی ط84) عقیده : مرز الکھتاہے کہ مجھے خدائے کہا کہ (اے مرز الگریس تھے پیدانہ کرتا تو آسانوں کو پیدانہ کرتا۔ (بحالہ: کتاب حقیقة الوحی ط99)

عقیدہ مرزالکھتاہے کہ مجھے اللہ نے وی کی کہ ہم نے تھے کو (اے مرزا) تمام دنیا پر رحمت کرنے کے لئے بھیجا ہے۔ (حقیقة الوحی ص82)

عقیده : مرزالکھتا ہے کہ حضرت محمد علیاتی کی پیشن گوئیاں بھی غلط تعلیں اور می ابن مریم پر دلبة الارض اور یا جوج ما جوج کی حقیقت بھی ظاہر نہ ہوئی۔ (معاذاللہ)

عقیدہ: مرزالکھتا ہے کہ خدانے جھے سے کہا آسان سے کی تخت (نبوت کے) اُڑے پر تیراتخت سب سے اُویر بچھایا گیا۔ (بحوالہ حقیقة الوحی س89)

عقیدہ: مرزالکھتاہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پرندول کے زندہ ہوجانے کامجزہ کھی درست ہیں، بلکہ وہ بھی مسمرین م کامل تھا۔ (ازالہ اوہام ص 302/6)

عقیدہ: مرزالکھتاہے کہ میں تیج کہتا ہوں کمت عیسیٰ کے ہاتھ نے زندہ ہونے والے مرگئے گر جومیرے ہاتھ سے جام بے گاوہ ہر گرنہیں مریگا۔ (ازلد ادہام ص 211)

عقیدہ: مرز الکھتاہے کہ این مریم کاذکر چھوڑواس ہے بہتر ذکر 'غلام احمد قادیانی' ہے۔ (ذائع البلاء ص20)

عقیدہ: مرزالکھتاہے کہ جوش مجھ پرایمان ہیں رکھتاوہ مسلمان ہیں کا فرہے۔ (بحوالہ: هیقة الوح س 163)

عقیدہ : مرزالکھتاہے کہ جو ہماری فتح کا قائل شہوگا ،سوسمجھا جائے گا اس کو ولد الحرام ( زنا کی اولا د) بننے کا شوق ہے اور وہ طلال زادہ نہیں۔(معاذ الله) (بحوالہ نورالاسلام ص30)

قارئین! بیرزاغلام احمد قادیانی کی خودائی کتابول سے حوالے جات بیش کئے گئے ہیں اس میں کچھ الفاظ بقیتاً آپی طبیعت برنا گوارگزر ہے ہوں سے کیکن قادیا نیول کے گندے خیالات اور عقائد آپ تک پہنچائے کیلئے ان کا لکھناضر وری تھا ساری کی ساری عبارات کفر سے بھر بور ہیں ایسی کئی عبارات لکھنا باتی ہیں لیکن ہاتھ کا نیے دہے ہیں کس طرح لکھوں جو لکھا عوام التا س کی اصلاح کے لئے تھا کیاا ہے لوگ مسلمان کہلائے کے حقد ار ہیں۔

بالآخر علماء المستنت خصوصاً علامه شاه احمد تورانی صدیقی صناحب علیه الرحمة ،علامه عبد المصطفی الازهری علیه الرحمة ،علامه عبد الستار خال تیازی صاحب علیه الرحمة ،علامه سید شاه تراب الحق قادری .

صاحب مدظلهٔ العالی کی دن رات محتوں سے حکومتِ پاکتان نے 7 متبر 1974ء کے مبارک دن قادیا نیوں کوغیر مسلم اقلیت قرار دیا۔

علاء اہلسنت کی کوششوں سے پاکستان میں قادیا نیت نے اتنا فردغ نہیں پایا گر باہر ممالک میں یہود ونصاری کی سر پرتی سے امریکہ ،کینیڈا، سیکیم ،سری انکا، افریقہ ،لندن ،سوئز رلینڈ جیسے ممالک میں ان کے بڑے برئے برئے مراکز قائم ہیں۔چومسلمان کی طرح حلیہ بنا کر ، زبان پرکلمہ بھی ہمالک میں ان کے بڑے برئے مراکز قائم ہیں۔چومسلمان کی طرح حلیہ بنا کر ، زبان پرکلمہ بھی ہماری طرح پڑھتے ہیں ،موری کی کا جا ہماری طرح پڑھتے ہیں ،موری کی کا جا دے کرمسلمانوں کا ایمان خرید لیتے ہیں۔

قادیانی "احمدی گروپ" "لاهوری گروپ" "طاہری گروپ" "فرقه احدیہ" " "احمدی" بیسب کے سب قادیانی بین ختم نبوت کے منکر بین دائر واسلام سے خارج بین۔

公公公公公公

## بوہری فرنے کے عقائد ونظریات

بوہری فرقہ شیعہ فرقے سے ماتا جاتا ایک فرقہ ہے۔ شیعہ حضرات بارہ امام کو مانتے ہیں جبکہ بوہری فرقے کے لوگ امام جعفرصادق رضی اللہ عنہ کے بعد کسی بھی امام کوئیس مانتے دہاں سے ان کا سلم مقطع ہوجا تا ہے۔

بوہری فرقے کے لوگ اپنے دفت کے بیر کو مانتے ہیں اُس کا تھم مانتے ہیں بیر کا تھم ان کے لئے بخت ہے دفت کے بیر کو مانتے ہیں اُس کا تھم مانتے ہیں بیر کا تھم ان کے لئے بخت ہے ریادگ تبلیخ نہیں کرتے اور نہ ہی ان کی کوئی متند کتاب ہے۔

ایک عرصہ ال بوہر یوں میں چھر یوں اور زنجیروں سے ماتم ہوتا تھا مگر بعد میں بوہر یوں کے موجودہ پیر بر صان الدین نے چھر یوں اور زنجیروں سے ماتم کرنے سے منع کردیا اُس نے اپنے موجودہ پیر بر صان الدین نے چھر یوں اور زنجیروں سے ماتم کرنے سے منع کردیا اُس نے اپنے

مریدین کوسرف ہاتھ سے ناتم کرنے کا تھم جاری کیالہذاوہ ابہاتھ سے ماتم کرتے ہیں۔

یو ہری فرقہ بھی شیعوں کی طرح حضرت ابو بکر وعمر وعثان ومعاویہ تحالہ کرام رضوان التعلیم

آجعین کونہیں مافتا اور گستا خیاں بھی کرتا ہے۔ شیعوں کی طرح میاوگ بھی فیحر ،ظہرین اور مغربین

پڑھتے ہیں نماز شیعوں کی طرح ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے ہیں تجدے میں ڈیکی نہیں رکھتے۔

حضرت علی رضی الله عند کو بیاوگ خلیفة الرسول مانتے بین اس کے علاوہ ان کا بیعقیدہ ہے کہ سرکار مطالبہ کو معلقہ کا علاوہ ان کا بیعقیدہ ہے کہ سرکار مطالبہ کو مربول کے بزد یک سیاہ کہاس بہنے کی ممانعت ہے سفیدلہاس، داڑھی اور مخصوص او کی بہنے کا شدید تھم ہے۔

بوہریوں کا ایک مخصوص مصری کیلنڈر ہوتا ہے جسکے حساب سے وہ سارا سال گزارتے ہیں دنیا میں ان کی تعداد بچھزیادہ ہیں ریخصوص اور اقلیتی فرقہ ہے۔

اب ہم آپ کے سامنے بوہرہ پیر برہان الدین کے کھے گفریہ کلمات پیش کرتے ہیں۔
عہارت نمبر 1: گجراتی زبان ہیں شائع کردہ اپنے ایک کتا ہے میں کہا ہے کہ سور االنجم میں 'والنجم میں 'والنجم الدین کی بررگی اور عظمت کی شم کھائی ہے اور انہیں جُم کا اذا ہوی ''کہ کر اللہ تعالیٰ نے داعی سیدنا جم الدین کی بررگی اور عظمت کی شم کھائی ہے اور انہیں جُم کا لقب دیا ہے واضح رہے کہ جم الدین موجودہ پیشوا برھان الدین کا دادا تھا۔ (معاذ اللہ)

م ريد الما كرير آيت قد جاء كم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا - بير

بر حان الدين كے لئے ہے۔ (معاذ اللہ)

عبارت نمبر2: مجھے حضرت محمد علیہ کے اختیارات حاصل ہیں اور میں بھی شارع ہونے کے وہ جملہ اختیارات رکھتا ہوں جورسول اللہ علیہ کے دہ حملہ اختیارات رکھتا ہوں جورسول اللہ علیہ کے دعامل تھے۔ (معاذ اللہ)

عبارت نمبر 3: برهان الدین لکھتا ہے کہ میں اختیار کلی رکھتا ہوں کہ قرآنِ مجید کے احکام و تعلیمات اور شریعت کے اصول وقوا نین میں جب اور جس وقت جاہوں ترمیم کرتارہوں۔(معاذاللہ) عبارت نمبر 4: میرے تمام مانے والے میرے اوٹی غلام ہیں اور اُن کے جان و مال مان کی پہند ناپینداوران کی جملہ مرضیات کا مالک میں اور صرف میں ہوں۔

عبارت نمبر 5: میں خیرات وصد قات کے نام سے وصول ہو نیوالی جملہ رقوم کوخود اپنی ذات اور اسے خاندان پرخرج کرنے کا بلاشر کت غیرمجاز ہوں اور کسی کو بیتن کہ دہ اس سلسلے میں مجھ سے کے یہ یو بیتھے کوئی سوال کرے۔

عبارت نمبر 6: میں کسی بھی ملک میں حکومت کے اندر حکومت ہوں اور میر اتھم ہر ملک میں میر ہے مات میں است خواہ وہ میرا مات والوں کے لئے اس ملک کے مروجہ قانون سے افضل ہے جسکی پابندی ضروری ہے خواہ وہ میرا تھم اس ملک کے آئین و قانون کے منافی ہی کیوں نہ ہو۔

عبارت نمبر 7 میں تمام مساجد، قبرستان خبرات وزکو ۃ اور بیت المال کا طلق مالک ہوں بلکہ نیکی عبارت نمبر 7 میں تمام مساجد، قبرستان خبرات وزکو ۃ اور بیت المال کا طلق مالک ہوں بلکہ نیکی بھی میری ملکیت ہے میری طافت وقد رت عظیم اور مطلق ہے بیری اجازت اور میر ہے آ گے سرسلیم خم سے بغیر کسی کا بھی کوئی نیک عمل بارگاہ خدا و ندی میں قابل قبول نہیں۔

عبارت نمبر 8 جس کسی کومیں مجاز نہیں ہوااس کی نمازیں بھی نصول ہیں۔میری اجازت کے بغیر حج درست نہیں۔

ریتام عبارات کتاب '' کیا بدلوگ مسلمان ہیں؟' جسے اعیان جماعت کے ارکان نے مرتب کی ہے ہے ارکان نے مرتب کی ہے ہے کی بیں ریدلوگ مسلمانوں کو مُسلَد کہدکر باد کرتے اور پکارتے ہیں اورا ہے آپ کومون کہتے ہیں۔ آپ کومون کہتے ہیں۔

جہیں بوہری فرقے ہے متعلق مزید معلومات نہل سکیں جو پچھالی ہیں انہیں تحریر کر دیا گیا ہے جے پڑھ کرآپ با آسانی سمجھ گئے ہوں گے کہان کے عقائد ونظریات کیا ہیں۔ اب نیمل آپ کے ہاتھ میں ہے؟

# Marfat.com Marfat.com Marfat.com

#### 2) ....غیرسلم،اسلام بیزارطاقتوں کے خیالات کی ہمنوائی ﴾

- ا) مولوی (علماء) مدارس اورعر فی زبان سے دورر ہیں۔
- ۲) علماء دین کومشکل بناتے ہیں۔آپس میں لڑاتے ہیں۔عوام کوفقہی بحثوں میں الجھاتے ہیں بلکہ ایک موقع پرتو کہا کہا گرکسی مسئلے میں سیجے حدیث نہ ملے تو ضعیف حدیث لے لیں لیکن علماء کی بات نہ مانیں۔
- ۳) مدارس میں گرائمر، زبان سکھانے ، فقهی نظریات پڑھانے میں بہت دفت ضالع کیا جاتا ہے۔ قوم کوعربی زبان سیصنے کی ضرورت نہیں بلکہ لوگول کوقر آن صرف ترجے سے پڑھا دیا جائے۔
  - 3) سلبيس جن وباطل کھ
    - ا) تقلید کونٹرک مہتی ہے۔
  - 4) ....فقهی اختلافات کے ذریعہ دین میں شکوک وشبہات بیدا کرنا ﴾
    - ا) اینابیغام،مقصد؛ورمبقق علیه باتول سے زیادہ دوسرے میرارس اورعلماء برطعن وشنیج ۔
- ۲) ایمان ،روزه بنماز ،زکوة ، جے بنیادی فرائض سنیں مستنبات ، مروبات سکھانے سے زیادہ
- اختلافی مسائل میں الجھادیا گیا۔ (پروپیگنڈہ ہے کہ ہم کی تصب کاشکار ہیں اور سے حدیث کو پھیلارہے ہیں)
  - ۳) نماز کے اختلافی مسائل رفع بدین ، فاتخه خلف الامام ، ایک وتر ، عورتوں کو مبحد جانے کی ترغیب ، عورتوں کی مسائل رفع بدین ، فاتخه خلف الامام ، ایک وتر ،عورتوں کو مبحد جان سب برزور دیا جاتا ہے۔
    - ٧) زكوة من غلط مسائل بتائے جائے ہيں خواتين كوتمليك كالبحظم ميں۔
      - 5).....آسان دين ﴾·
- - ہے۔اشراق اوراق این کی کوئی حیثیت مہیں۔
- ٣) دين آسان ہے۔ بال كوائے كى كوئى ممانعت اليس البات المونين من سے ايك كے بال

Marfat.com
Marfat.com
Marfat.com
Marfat.com
Marfat.com

س) حدیث میں آتا ہے کہ آسانی بیدا کرو تنگی نہ کرد ۔ البذاجس امام کی رائے آسان معلوم ہووہ لے کیس۔
م) دین کی تعلیم کیساتھ ساتھ کیک پارٹی ، اجھالباس ، زیورات کا شوق اور محبت ۔
م) دین کی تعلیم کیساتھ ساتھ کیک بارٹی ، اجھالباس ، زیورات کا شوق اور محبت ۔
ماہ کی اس کی تعلیم کیساتھ ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی اس کی اس کی ساتھ کی کی ساتھ کی ساتھ

۵) خواتین دین کو پھیلانے کے لئے گھرے ضرور کلیں۔

6).....آواب ومستخبات كى رعايت بيل ﴾

ا) خواتین ناپا کی کی حالت میں بھی قرآن جھو سکتی ہیں اور آیات بھی پڑھ سکتی ہیں ،قرآن نیجے ہو ہم اور کی طرف ہوں اس میں کوئی حرج نہیں۔

متفرقات

1) قرآن كارتمد برها كربرمعا ملي من خوداجتهاد كى ترغيب دينا-

2) قرآن وحدیث کے ہم کے لئے جوا کابرعلاء کرام نے علوم سکھنے کی شرا کط رکھی ہیں وہ لے کار، حاہلانہ باتنیں ہیں۔

ڈاکر فرحت ہائمی کے سار نظریات باطل ہیں وہ ان عقا کد کے ذریعہ عورتوں کو بہکارہی ہیں وہ ان عقا کد کے ذریعہ عورت ک عورت چھیی ہوئی چیز کا نام ہے اسطرح عورت کی آواز بھی عورت ہے جبکہ ڈاکر فرحت ہائمی ٹی وی چیناوں پرسرے عام اپنی آواز پوری دنیا کے غیر محرم لوگوں کوسٹاتی ہے۔

ایک مرتبهاس عورت نے حضور علی کے (معاذاللہ)ان پڑھ کہااور نذرونیاز کوحرام قرار دیا FM100 پریہ ہاتیں ریکارڈ ہیں فرحت ہاشی درس قرآن کے ذریعہ لوگوں ہیں فتنہ وفساد بیدا کرتی ہے۔ ہےتا کہ لوگ قرآن کود کیے کراسکے قریب آئیں اور پھراس کے جال ہیں پھنس جائیں۔

مسلمان عورتوں کو جائے کہ وہ اس فتنے ہے بجیس اس کے عقائد باطل ہیں نہ تین میں ہیں نہ تیرہ میں ہیں۔اس عورت کے بیچنے کن لوگوں کا ہاتھ ہے جواس عورت پر کروڑوں رو پہیڑرج کررہے ہیں اس کوڈ الراور دیال پال رہے ہیں۔

经经验经验

Marfat.com
Marfat.com
Marfat.com
Marfat.com

چکر الوی فرقه (مئرین مدیث) کے عقائد ونظریات

منكرين جديث كو چكر الوى فرقد اور برويزى فرقد بھى كہا جاتا ہے چكر الوى اس لئے كہا

جاتا ہے کہ اس فرقے کابانی عبداللہ چکر الوی ہے۔

چکڑالوی پہلے غیرمقلد تھے ﴾

سرسید احمد خان ،غیر مقلد مولوی چراغ اور عبدالله چکر الوی ہم خیال ہے ان متیوں انسانوں نے اسلام میں تحریف کاسلسلہ شروع کیا اور اہل تجد داور اہل قرآن کے نام ہے موسوم ہونے گئے۔

غلام احديرويزجس كادجه سي يرويزى بهى كهاجا تاب يرويز بهى يهلي غيرمقلدتها

بحرالعلوم علامه محد زاہد الكوش التركى فرماتے ہيں كە تبجب ہے كه بہت سے چكر الوى لينى

صديث كنه مان والع غير مقلد في يحركوني رافضي بوكيا اوركوني قادياني بوكيا

( بحاله : ترجمه : مولانا محرشهاب الدين نوري )

سب سے پہلے عبداللہ چکڑ الوی نے انکار حدیث کا فتشر پاکیا گریہ فتہ چندروز بیں آپی موت خودمر گیا۔ حافظ اسلم جراح پوری نے دویارہ اس فتنے کو ہوادی اور بھی ہوئی آگ کو دوبارہ سلگایا پھر اس کے فیلام احمد پرویز بٹالوی گرال ' رسالہ طلوع اسلام' نے اس آتش کدہ کی تولیت قبول کر کے رسول دشنی پر کریا ندھ ئی۔

منكرين حديث (ايخ آب كوابل قرآن كبلوان وال)

منكرين حديث فرقے كے چند باطل عقائد ك

يرويزى قرق كالبينواغلام احديرويز اين رساك وطلوع اسلام عبس اين باطل نظريات

یوں لکھتا ہے۔

1) ....متكرين حديث أيك جديد اسلام كے باتی بيل۔

(بحواله: دساله طلوع اسلام ص16 ، اگست ، تمبر 1952 ، )

Marfat.com
Marfat.com
Marfat.com
Marfat.com

2)....مركز ملت كوان مين (جزيات نماز مين) تغيّر وتبدل كاحق بموگا-

( بحواله : طلوع اسلام ص 46 اه جون 1950ء)

3).....میرادعوی تو صرف اتناہے کہ فرض صرف دونمازیں ہیں جن کے اوقات بھی دو ہیں ماتی

سب نوافل \_ (بحواله طلوع اسلام ص58 ماه اگست 1950ء)

4)....يمرآح كل مسلمان دونمازي پڙھ كركيوں مسلمان نہيں ہوسكتا۔

( بخواله: لا بورى طلوع اسلام ص 61، اگست 1950ء)

5)....روایات (احادیث نبویہ علیہ علیہ) کش تاریخ ہے۔ (بحوالہ طلوع اسلام 1950ء جولائی 1950ء)
6)..... پرویز کہتا ہے کہ رسول اللہ علیہ کی سدّت اور احادیث مبار کہ دین میں جست نہیں۔ رسول اللہ علیہ کے اقوال کورواج دیکر جودین میں تجت تھہرایا گیا ہے یہ دراصل قرآن مجید کے خلاف مجمد میں انتہ علیہ کے درائیں میں انتہ میں تجت تھہرایا گیا ہے یہ دراصل قرآن مجید کے خلاف مجمد درائیں میں تجت تھہرایا گیا ہے یہ درائیں تر آن مجید کے خلاف

7) .....ج ایک بین الملی کانفرنس ہے اور ج کی قربانی کا مقصد بین الملی کانفرنس بیس شرکت کرنے والوں کیلیے خور دنوش کا سامان فراہم کرنا ہے۔ مکہ معظمہ بیس ج کی قربانی کے سوااضحیہ (عیدی قربانی) کا کوئی شہرت نہیں۔ (معاذ اللہ) (بحوالہ: رسالہ قربانی از ادارہ طلوع اسلام)

8)..... بقرعيد كي مج باره بي تك قوم كاكس تدررو بييناليون من بهم اتاب-

(اداره طلوع اسلام ص 1 ستبر 1950ء)

9) ....جدیث کا بوراسلسله ایک مجمی سازش تھی اور جس کوشر بعت کہا جاتا ہے وہ بادشاہوں کی پیدا کردہ ہے۔ (معاذ الله) (بحوالہ: طلوع اسلام ص17 ماہ اکتوبر 1952ء)

قارئین! آپ نے منکرین حدیث جو اپنے آپکو اہل قرآن کہتے ہیں اُن کے باطل عقا کد ملاحظہ کئے دشمنان رسول علیہ کامقصد صرف انکار حدیث ہیں بلکہ بدلوگ در حقیقت اسلام کے سارے نظام کو خدوش ثابت کر کے ہر حکم ہے آزادر ہنا جا ہتے ہیں نمازوں کے اوقات خسہ اتعدا در است ، فرائض و واجبات کی تفصیل ، صوم وصلو ق کے مفصل احکام ، مناسک جے وقربانی ، از دواجی معاملات ان تمام امور کی تفصیل حدیث ہی ہے ابت ہے۔

Marfat.com
Marfat.com
Marfat.com
Marfat.com

یدا ہے آپ کو اہلِ قرآن کہتے ہیں آجکل ٹیلی وژن پر'' نجم شرازگروپ' جو کہ ساری رات
کلبوں میں بینڈ با جے بجاتے ہیں گانے گاتے ہیں اور دن ہیں قرآن کی تقییر سیبیان کرتے ہیں اور
کہتے پھرتے ہیں کہ حدیث کی کیا ضرورت صرف اور صرف قرآن کو تھام کو ان کی ایک ویب سائٹ
بھی ہے جو الرحمٰن الرحیم ڈاٹ کام کے نام ہے ہے اسکے ڈریعہ بھی بی قوم کو ہر گشتہ کر رہے ہیں
چہرے پرداڑھی ایسی جیسے واڑھی کا خداق جسم پرانگریزوں والالباس پینٹ اور شرث ، ہاتھوں میں بینڈ
باج ، ذبان پرگانا اور کہتے ہیں کہ ہم تو قرآن سکھا کیں گے پہلے اپنا حلیہ تو بدلو پھر مقدس قرآن کی
باہے ، ذبان پرگانا اور کہتے ہیں کہ ہم تو قرآن سکھا کیں گے پہلے اپنا حلیہ تو بدلو پھر مقدس قرآن کی

یہ چکڑالوی بھی کہلاتے ہیں، پرویزی بھی کہلاتے ہیں، منکرین حدیث بھی کہلاتے ہیں، نام نہاداہلِ قرآن بھی کہلاتے ہیں ان کے وہی عقائد ہیں جو پیچھے بیان کیے گئے لہذا قوم اس زہرآلود فتنے سے بچاوراپناایمان خراب نہ کرے۔

#### 经经验经验

#### عوام اہلستت سے گزارش

عوام اہلسنت سے گزارش ہے کہ وہ ٹماز ول کی پابندی کریں،علاء اہلسنت کے بیانات پابندی سے شیں ورنہ کم از کم جمعہ کے دن ضرور سنیں ، دین کا کام کریں اپنے کتے اور علاقے میں اجتماعات منعقد کروا ئیں ، نیاز کی جگہ دی گٹر پچر تقسیم کریں، لوگوں کے ذہن بنائیں ، اپنے علاقے کی معجد میں پابندی سے تقسیم کریں، لوگوں کے ذہن بنائیں ، اپنے علاقے کی معجد میں پابندی سے آئیں اور سنتوں پختی ہے مل کریں پھران شاء اللہ ہمارا بیز اپار ہوگا۔
آئیں اور سنتوں پختی ہے مل کریں پھران شاء اللہ ہمارا بیز اپار ہوگا۔

تمتا ہے کہ جاتے جاتے میں کھمام کرجاؤں

### تيجرى فرقے كے عقائد ونظريات

نیچری وہ فرقہ ہے جس کاعقیدہ یہ ہے کہ جیسی آدی کی نیچر ہود بیادین ہونا جا ہے مطلب ہیکہ اللہ تعالی اور اس کے حبیب سیالت کے احکامات وقوا نین کا نام دین ہیں ہے بلکہ جوآدی کی نیچر ہو ویسادین ہونا جا ہے اس فرقے کو نیچری کہتے ہیں نیچری فرقے کا بانی سرسید احمد خان ہے۔سرسید احمد خان کے خاب کی سرسید احمد خان ہے۔سرسید

سرسيد كاسلام ك خلاف جرائم اوراسك ففريد عقائد ﴾

سرسید کے فاص اور جہیتے شاگر داور پہنچ ہوئے پیروکار فالد نیچری کی فاص پہندیدہ شخصیت فیاءالدین نیچری کی کتاب' خوونوشت افکارسرسید'' کی چندعبارتیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ عقیدہ : فدانہ ہندو ہے نہ مسلمان ، نہ مقلد نہ لا مذہب نہ یہودی نہ عیسائی بلکہ وہ تو پکا چھٹا ہوا نیچری ہے۔ (بحالہ: کتاب: خودنوشت ص 63)

عقیدہ : خدانے اُن پڑھ بدووں کے لئے ان ہی کی زبان میں قرآن اُ تارالیخی سرسید کے خیال میں قرآن انگریزی جواس کے زدیک بہتر واعلیٰ زبان ہے اس میں نازل ہونا چاہئے کین خدانے اُن پڑھ بدووں کی زبان عربی میں قرآن نازل کیا۔ (معاذ اللہ) (بحالہ: کتاب: خودنوشت) عقیدہ : شیطان کے متعلق سرسید کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ خود ہی انسان میں ایک قوت ہے جوانسان کوسید ھے راستے سے بھیرتی ہے۔ شیطان کے وجود کوانسان کے اندر ما نتا ہے انسان سے الگ نہیں ما نتا۔ راستے سے بھیرتی ہے۔ شیطان کے وجود کوانسان کے اندر ما نتا ہے انسان سے الگ نہیں ما نتا۔ (بحوالہ: کتاب: خودنوشت می 75)

عقیده : حضرت آدم علیه السلام کابخت میں رہنا ،فرشنوں کا سجدہ کرنا ،حضرت عیسی علیه السلام اور ام مہدی رضی اللہ عنہ کا ظہور ، د جال کی آید ،فرشنے کا صور پھونکنا ، روز جز اوسزا ،میدان حشر ونشر ، بل صراط ،حضور علیہ کی شفاعت ، اللہ تعالی کا دیداران سب عقائد کا انکار کیا ہے جو کہ قرآن وحدیث سے تابت ہیں۔ (بحوالہ کتاب: خودنوشت 24 تا 22 تابت ہیں۔ (بحوالہ کتاب: خودنوشت 24 تا 23 تاب

عقیدہ : خلفائے راشدین رضوان التدلیم اجمعین کے بازے میں بیکتا ہے کہ خلافت کا ہر کسی کو.

استحقاق تھا جس کی چل گئی وہ خلیفہ ہو گیا۔ (بحوالہ: کتاب: خود ونوشت سے 233) عقیدہ جمیس قربانی کی کوئی نہ ہی اصل قرآن ہے جبیں یائی جاتی آ گے لکھتا ہے کہ اس کا بچھے بھی

نشان ند بساسلام میں نہیں ہے ج کی قربانیاں در حقیقت فدہی قربانیاں ہیں۔ (معاذاللہ)

(بحواله: كمآب: خودنوشت ص139)

عقیدہ : الطاف حسین حالی جیات جاوید میں لکھتا ہے کہ جب سہاران پورکی جامع مسجد کے لئے ان سے چندہ طلب کیا گیا تو انہوں نے (سرسید نے) چندہ دیئے سے انکار کر دیا اور لکھ بھیجا کہ میں خدا کے زندہ گھروں (کالج) کی تعمیر کی قکر میں ہوں اور آپ لوگوں کو اینٹ مٹی کے گھر کی تعمیر کا خیال ہے۔ ص 101 (معاذ اللہ)

اعلیٰ حضرت امام اہلسنّت مولانا شاہ احمد رضا خانصاحب محدّث بریلی علیہ الرحمۃ نے اسکے لٹر یجروغیرہ کے تجزیئے کے بعد ریفتو کی دیا ہے کہ سرسیدا حمد خان نیجیری گمراہ آ دی تھا۔

د یوبندی فرقے کے مولوی یوسف بنوری نے اپنے بڑے مولوی انور شاہ تشمیری کی کتاب ''مشکلات القرآن' کے مقدے تتمۃ البیان ص 30 پر سرسید کے تفریات کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا کہ سرسیدزند بق ، الحداور جاہل گراہ تھا۔

محترم حضرات! سرسیداحد خان فرقد و بابیت بے تعلق رکھتا تھا بعد میں اس نے بیچری فرقے کی بنیا در کھی انگریزوں کا ایجنٹ ، نام نہا دلیبی واڑھی والامسٹراحد خان بھی بچھاس فتم کا آ دی تھاجسکی وجہ ہے اسکے ایمان میں بگاڑ ببیدا ہوا اور آ ہستہ آ ہستہ اس نے اسلامی حقائق وعقائد کا نداق اڑانا شروع کیااور بے ایمان مرتد اور گراہ ہوگیا۔

وین اسلام میں نیچری سوچوں کے لئے کوئی جگہیں ہے اللہ تعالی اورا سکے رسول علیہ کے مقالیہ کے مقالیہ کے مقالیہ کے مقر راور بیان کردہ تو انین برعمل کرنے کا نام اسلام ہے۔

مرسیداحد خان سید' نہ تھا بلکہ مسٹراحد خان تھا اس کواسلام کا خیر خواہ کہنے والے اس کے باطل عقا کد بڑھ کر ہوت کے دخوان تھا اس کواجھا آ دمی کہنہ کریا لکھ کرا ہے ایمان کے دشمن نہ بین کیونکہ ہر مکتبہ فکر کا عالم مسٹراجہ خان (سرسیدا حمد خان) کو نیجیری فرقہ کا بانی ، گراہ اور زندین لکھتا ہے۔

### ناصبی فرقے کے باطل عقائد ونظریات

دیگرفتنوں اور فرقوں کی طرح ناصی فرقہ بھی منظر عام پرآیا یہ فرقہ بھی گراہ ہے اس فرقے کی بیاری یہ ہے کہ یہائے جلسوں اور اپنے لٹریچر کے ذریعہ خباشیں پھیلاتے ہیں اس فرقے کے کچھ بنیا دی نظریات ہے بیاس فرقے کی کوئی بڑی بنیا دی نظریات ہے بیالی فرقے کی کوئی بڑی تعداد نہیں ہے جند بنیا د پرست اور اپنے نام اور اپنی ناک کواونچار کھنے کے لئے جابل مولوی اس فتنے کوفروغ دیے دیے ہیں۔

### ان کے کمراہ کن عقائد میریں

عقيده : المليب اطهار \_\_ حدر كمنا\_

عقیدہ : اہلین اطہار کی شان گھٹانے کی ناکام کوشش میں حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کا نام استعمال کرنا۔

عقیده : حضرت علی رضی الله عند سے ممل بغض دعداوت رکھناجنگ جمل کوآٹر بنا کر حضرت علی رضی الله عند کی ذات برتبر اکرنا۔

عقیده : دافعه کربلا رونما مونے کا مکمل انکار کرنا بلکه میه کهه دینا که ابلیب اطهار کا قافله جار ما تفا راسته میں ڈاکوؤں نے لوٹ لیا لینی دافعہ کربلاکوئن گھڑت کہنا۔

عقیدہ : حضرت امام مسین رضی اللہ عند پر الزام لگانا کہ آب رضی اللہ عند کری اور حکومت کے لئے کر بلاگئے۔ کریلا گئے۔

عقیده خضرت امام حسین رضی الله عنه برالزام لگانا که آب رضی الله عند مدینے سے کر بلا گئے کیوں ندوه جاتے ندیدواقد موتا۔

عقيده : حضرت امام مسين رضى الله عنه يريز يدكونو قيت دينا

عقيده يزيد كوحفرت يزيدرضى الله عنه اورامير المونين كهنا

عقیده : یزید کوشتی کهنا۔

عقيده : حضرت فاطمدرضي الله عنها برطعنه زني كرنا-

عقيده : سركار علي كي كهازواج مطهرات يربيهوده الزامات لكانا-

یے عقائد رکھ کرقوم میں ایک انتشار پیدا کرنا ناصی فرقے کا اہم مقصد ہے جس میں مولوی شاہ بلیغ الدین کا اہم کردار ہے موجودہ دور میں اس بلیغ الدین نے اپنی تقریر دوں کے ذریعہ اصلبیت سے مکمل عداوت کا شبوت دیا حکومت پاکستان نے اس کی کئی تقارمر پر پابندی بھی عائد کی اور اس پر بھی ماہندی لگا دی۔
ماہندی لگا دی۔

بلیغ الدین کی کیسٹ ہمارے ریکارڈ میں موجود ہے یہ جلنے میں موجود عوام سے امیر الموشین یزید کانعر ولگوا تا تھا۔ تامبی فرقہ بھی گراہ فرقہ ہے اس سے بھی بچنا جا ہے۔

\*\*\*

### فتنه كو ہرشاہى كے باطل عقائدونظريات

فتذہ وہر یہ ہہت خطر ناک فتنہ ہاس فتنے کا بانی ریاض احمد کو ہر شاہی ہے گو ہر شاہی نے اس فتنے کا آغاز اپنی انجمن سر فروشان اسلام کے نام سے کیا فتنہ کو ہر بید بین کے فادموں کا کوئی گروہ نہیں بلکہ ایمان کے رہزنوں کا سفیہ پوٹی دستہ ہے جوشتی وعرفان کی متاع عزیز پرشب خون مار نے اٹھا ہا کہ ایمان کے معنوی تصوف اور بناوٹی روحانیت کے پیچھے خوفنا ک در ندوں کا ارادہ جو باہوا ہے۔

اس فرقے کا طریقہ واردات اس لحاظ سے بہت پر اسرار اور خطرناک ہے کہ نہ شرف اہلسنت مولانا شاہ احمد رضا خانصا حب علیہ الرحمد نکی استاع اور عقیدت کا جی دم بحرتے ہیں بلکہ اعلی حضرت امام اہلسنت مولانا شاہ احمد رضا خانصا حب علیہ الرحمد نکی استاع اور عقیدت کا بھی وم بحرتے ہیں فتنہ کو ہر رہے بیرواہلسنت کو بدنام کرنے اور نوجوانوں کو را و

اور میناره نور' وغیره بین اب آبیکسا منان کتابون مین تحریری بین جنگے نام' 'روحانی سفر ،روشناس اور میناره نور' وغیره بین اب آبیکسا منان کتب کی عبارات ثبوت کیساتھ پیش کی جارہی ہیں۔

كوبرشابي اوراسك معتقدين كعقائد ونظريات

عقیده : نماز، روزه ، زکو قاور جی کواسلام کے دقتی رکن کہا گیا ہے کہ روزانہ پانچ بزار مرتبہ موام ، پیلی بزار مرتبہ الم اور بہتر بزار مرتبہ الم اور کرکھوں شرحی ہوجائے۔ (بحالہ: کتاب: روشناس سفی بردی عقیدہ بیرومرشد ہونے کے لئے بجیب وغریب شرط قائم کی ہے کہ اگر زیادہ سے زیادہ سات دن میں ذاکر قابم کی ہے کہ اگر زیادہ سے زیادہ سات دن میں ذاکر قابم کی ہے کہ اگر زیادہ سے ذیادہ سات دن میں ذاکر قابم کا بردی ہوجائے۔ (بحالہ: کی بردین براوکر نا ہے۔

عقیرہ :حفرت آدم علیہ السلام نفس کی شرارت سے اپنی وراشت کینی جنت سے نکال کر عالم ناموت میں جو جنات کاعالم تھا بھینے گئے۔ (معاذاللہ) (بحوالہ: کتاب:روشناس فحہ 8)

عقیدہ : حضرت آدم علیہ السلام پر یوں بہتان بائدھاہے کہ آپ نے جب اسم تھ علیہ اللہ تعالیٰ کے نام کیسا تھ لکھا دیکھا تو خیال ہوا کہ رہے کہ علیہ کون ہیں۔ جواب آیا کہ تہماری اولادیں سے ہوں گے۔ نفس نے اکسایا کہ رہے تیری اولا دیس ہوکر تھے سے بڑھ جا کیں گے یہ ' بے الصافی '' ہے ہوں گے۔ نفس نے اکسایا کہ رہے تیری اولا دیس ہوکر تھے سے بڑھ جا کیں گے یہ ' بے الصافی '' ہے ہوں کے بعد آپ کودوبارہ مزادی گئی۔ (معاذاللہ) (بحوالہ کاب:روشائی سفر نمبر و)

عقیدہ : قادیانیوں اور مرز ائیوں کومسلمان کہاہے البتہ جھوٹے نی کو مان کر اصلی نی کی شفاعت سے محروم کہاہے۔ (بحوالہ کتاب روشتاس صغیر 10)

عقیده : الله تعالیٰ کاخیال ثابت کر کے اس کے علم کی آفی کی ہے ایک دن الله تعالیٰ کے دل میں خیال آیا کہ میں خوال آیا کہ میں خود کو دیکھوں سامنے جو عکس پڑا تو ایک روح بن گئی اللہ اس پر عاشق اور وہ اللہ پر عاشق ہوگئی۔ (معاذ اللہ) (بحوالہ: کتاب: روشناس سفی نبر 20)

عقیدہ: حضرت دم علیہ السلام کی شدیدترین گنتاخی اور اخیر میں ان پر شیطانی خور ہونے کا الزام لگایا ہے۔ (معاذاللہ) (بحالہ: کتاب: بینارۂ نور صفح نمبر 8)

عقیده : ذکر کونماز پرفضیلت دی - ذکر کانیا طریقه نکالا اور قرآنی آیات کے مفہوم کو بگاڑ کرایئے باطل نظریہ پراستدلال کیاہے۔ (بحالہ کتاب بینارہ تورصی نیسر 17)

عقیده : جب تک حضور علیه کی زیارت کی کونصیب نه دواسکاامتی مونا نابت نبیس. (بحواله: کتاب: بینارهٔ نورصفی نبر 24).

عقیده : قرآن مجید کی آیت کا جھوٹا حوالہ دیا گیا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار ہار 'دع سے نفسک و تعالیٰ ''فرمایا ہے حالانکہ بور نے آن مجید میں اللہ تعالیٰ کا بیفر مان واردئیں ہوا۔ (معاذ اللہ) (بحوالہ: کماب بینارہ نور صفی نبر 29)

عقیدہ علماء کی شان میں شدیدترین گستا خیال کی گئی بین ایک آیت کہ جو کہ یہود سے متعلق ہے است علماء دمشائ پر چسیال کیا ہے۔ (معاداللہ) (بحالہ کتاب بینارہ تورسی نمبر 30,31)

عقیدہ: حضرت خضرعلیہ السلام اور ال کے علم کی تو بین کی گئے ہے۔ (بحوالہ: کماب: مینارہ نور صفر نمبر 35)

عقیدہ : انبیاءکرام علیم السلام دیدارالی کورسے ہیں اور بید (اولیاء آمت) دیدار ہیں رہے ہیں ولی نوع نیر مالیدہ کاب بینارہ نور صفح نمبر 39) میں کانعم البدل ہے۔ (معاذ اللہ) (بحوالہ: کتاب بینارہ نور صفح نمبر 39) سے میں کتاب روحانی سفر کے صفحہ نمبر 49 تا 50 پررتم طراز ہے۔

عبارت: اتے میں اس نے سگریٹ سلگایا اور چرس کی بواطراف میں پھیل گئی اور جھے اس سے نفرت ہونے گئی \_ رات کو الہا می صورت پیدا ہوئی میشخص (لیعنی چری ) ان ہزاروں عابدول ، ذاہدوں اور عالموں سے بہتر ہے جو ہر نشے سے پر ہیز کر کے عبادت میں ہوشیار ہیں لیکن بحل ، حسد اور تکتر انکا شعار ہے اور (چرس کا) نشدا سکی عبادت ہے۔

(معاذ الله!بالكل بى واضح طور برنشه كوصرف طلال بى تبيس بلكه عبادت تهرايا جار باب-)

ریاض احد گو ہرشاہی کے نزد کیا نماز اور درود شریف کی کوئی خاص اہمیت معلوم نہیں ہوتی

جیما کردوانی سفرص 3 براینیارے میں لکھتاہے۔

عبارت: اب گولڑہ شریف صاحبزادہ عین الدین صاحب سے بیعت ہوا انہوں نے نماز کیساتھ ایک تبیج درودشریف کی بتائی میں نے کہااس سے کیا ہوتا ہے کوئی الی عبادت ہوجو میں ہرونت کر سکول (یعنی (معاذ اللہ) نماز اور درودشریف سے بھے فائدہ ہیں ہوتا)۔

گوہرشاہی نے جوروحانی منازل طے کئے ہیں ان میں عورتوں کا بھی بہت زیادہ دخل ہے۔ شرم، نہ حیا۔ اسکے روحانی سفر میں ایک مشانی کا خصوصیت کیساتھ دخل ہے۔ عبارت میں دن کو بھی بھی اس عورت کے باس چلاجا تاوہ بھی عجیب وغریب فقر کے قصے سناتی اور میں کھا تا جی کھلا دیتی۔ (بحوالہ: روحانی سفرص 34)

عبارت کہنے گی آئ دات کیسے آگے۔ یس نے کہا پیٹیس آل نے سمجھا شاید آج کی اوادی ہے جھ پر قربان ہوگیا ہے اور میر فرب ہوکر کیٹ گاور پھر سے سے چیٹ گی۔ (بحالہ کاب دوخان سنری 2)

کیا اس سے زیادہ دلیری کیسا تھ کوئی و شمن اسلام دین شین کے چیرے کوئ کر سکتا ہے ۔ کیا شریعت مطہرہ کی تنقیص کے لئے آس سے بھی ڈیادہ شرمتا کے پیرایہ استعال کیا جا سکتا ہے ۔ کیا اپنے مذہب، اپنے دین ، اپنے عقا کد کا اسطر حے خون کرنے والا شیخص فد بھی رہنما ہوسکتا ہے؟

آئ کل گو ہر شاہی کے چیلوں نے ''مہدی فا و تاثر پشن' کے نام سے کام کرنا شردع کر دیا ہے یہ جماعت دوبارہ سرگرم ہوری ہے اس کے کارکنان دنیا بھر میں ای میل اور خطوط کے ذریعہ خباشیں پھیلا رہے ہیں اس طرح گو ہر شاہی کی فتدا گئیز جماعت دوبارہ سرگرم ہوگئ ہے۔

خباشیں پھیلا رہے ہیں اس طرح گو ہر شاہی کی فتدا گئیز جماعت دوبارہ سرگرم ہوگئ ہے۔

مسلما نوں کو اس فتنے سے پینا جیا ہیں ۔

### فتنه طاهر سد (طاهرالقادری) کے عقائدونظریات

موجودہ دور میں جہاں ہزاروں فتنے بر یا ہوئے دہاں اہلسنت و جماعت تی جنی بر بلوی مسلک کالبادہ اوڑ دھ کرایک نیا فتنہ طاہرالقادری کی شکل میں نمودار ہوا۔ اپنے آپ کو تی قادری اور حنی کہلانے والا طاہرالقادری لیس بردہ کیا عقا کدر کھتا ہے طاہرالقادری نہ قادری ہے نہ نفی نہ تی ہے بلکہ ایک نیا فتنہ ہے جے فتنہ طاہر ریہ کہنا غلط نہ وگا۔

ا بيئة أب كوامام اعظم الوحنيف عليه الرحمة كامقلد كهنا بع مكرامام اعظم كي بات كوبين ما نتااورامام اعظم الوحنيف عليه الرحمة

کے خلاف ہات کرتاہے

1).....طاہرالقادری کہتاہے کے ورت کی دیت ( گوائی) مرد کے برابر ہے۔

.2).....میں حنفیت یا مسلک اصلسقت و جماعت کی بالاتری کے لئے کا منہیں کررہا ہوں۔ (نوائے دفت میگزین 4 تا19 ستبر 1986ء بحوالہ دضائے مصطفیٰ کو جرانوالہ)

3) .... نماز مین ہاتھ چھوڑ نایا باندھنا اسلام کے واجبات میں سے نہیں اہم چیز قیام ہے قیام میں اقتداء کررہا ہوں (امام چاہے کوئی بھی ہو) امام جب قیام کرے جود کرے بسلام بھیرے قومقندی افتداء کررہا ہوں (امام چاہے کوئی بھی ہو) امام جب قیام کرے جود کرے بسلام بھیرے قومقندی ہاتھ جھی وہی کچھ کرے بہاں بیضروری نہیں ہے کہ امام نے ہاتھ جھوڑ رکھے ہیں اور مقتدی ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتا ہے یا ہاتھ جھوڑ کر۔

(بحاله: ثوائے وقت ميكزين 19 متم 1986ء رضائے مصطفی كوجرانواله ما و ذيقعد 1407 ه

اليخ آب كوابلسنت وجماعت كبتاب مكريس برده

4).... من فرقد واربيت برلعنت بهيج ابون مين كم فرقد كانبيل بلكه حضور علي كانما كنده بول-(رساله ديشنيدلاهو 4 تا19 ابريل 1986ء بحواله رضائح مصطفي محراز واله)

5) ..... بیل شیعہ اور وہا بی علماء کے پیچے نماز پڑھنا صرف پیندی نہیں کرتا بلکہ جب بھی موقع لے ان کے پیچے نماز پڑھتا ہوں۔ (رسالہ دید شنید العور 4 تا 19 اپریل 1986ء، رضائے مصطفا گوجرانوالہ)
6) ..... بحکہ للد مسلما نول کے تمام مسالک اور مکاتب فکر میں عقائد کے بارے میں کوئی بنیادی اختلاف موجو ذبیس ہے البتہ فروگا ختلافات صرف جزئیات اور تفصیلات کی عدتک ہیں جنگی نوعیت اختلاف موجو ذبیس ہے البتہ فروگا ختلافات صرف جزئیات اور تفصیلات کی عدتک ہیں جنگی نوعیت تعیمری اور تشریکی ہے اس لئے بلینی امور میں بنیادی عقائد کے دائرہ کو چھوڑ کفن فروعات وجزئیات میں الجھنا اور ان کی بنیاد پر دوسرے مسالک کو تنقید کا نشانہ بنانا کسی طرح دانشندی اور قرین انصاف نہیں۔ (بخوالہ: کتاب فرقہ پری کا فاتہ کے وکر ممل ہے شاہد بنانا کسی طرح دانشندی اور قرین انصاف نہیں۔ (بخوالہ: کتاب فرقہ پری کا فاتہ کے وکر ممل ہے شاہد

#### اسيئة آب كواسلام كاخيرخواه كبتاب مكرنظريه

- 7) .....روزنامہ جنگ جمعہ میگزین 27 فروری تا 5ماری 1987ء ایک انٹرویوییں کہتا ہے کہارے اور لڑکیان اگر تعلیمی اور دین مقصد کیلئے آپس میں ملیں تو ٹھیک ہے۔
  - 8) .....دارهی رکهنامیرے نزد یک ضروری تیں ہے۔
- 9).....روزنامہ جنگ 19 مئی 1987ء کے شائع کردہ ایک مضمون میں طاہر القاوری کہتا ہے کہ تمام صحابہ کرام بھی اکتھے ہوجا کیں توعلم میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کوئی ٹائی تہیں۔
- 10) .... حسّا م الحربين جوامام المستنت فاصل بريلى عليه الرحمة كى كتاب باس معتفل كهتاب كمتفلق كهتاب كمتفلق كهتاب كروه اس زمان في من قابل قبول تبيس بلكه أس وفت تقى \_

#### البيئة منهميال متصوبتنا

1) .....طاہرالقادری لکھتا ہے کہ حضور علیہ نے (والد صاحب) کو طاہر کے تو لد ہونے کی بیٹارت دی اور تام بھی خود تجویز فر مایا سر کار علیہ نے خود میر ہے والد کوخواب بیں تقم دیا کہ طاہر کو جمالہ کارے یا کہ طاہر کو جمالہ کارے یا کہ طاہر کو جمالہ کارے یا کہ ایوا مذکا عطا کیا اور اسے ہرا یک بیل تقسیم کر ذیکا تھم فر مایا میں وہ دودہ لیکر تقسیم کرنے لگا۔ استے میں رسول اللہ علیہ نے میری پیٹائی پر بوسہ دیکر جھ پر اپنا میں وہ دودہ لیکر تقسیم کرنے لگا۔ استے میں رسول اللہ علیہ اللہ علیہ کے میری پیٹائی پر بوسہ دیکر جھ پر اپنا کرم فر مایا۔ (کتاب نابعہ عصر بقری ڈائجسٹ الاحور 1886ء)

2) .... منهاج القرآن كروالے احیاء اسلام كیلئے حضور علیہ نے بھے تھم دیافر مایا میں بیکا م تمہارے سرد کرتا ہوں تم شروع کرومنہاج القرآن كا ادارہ دینا و شرق ہے وعدہ کرتا ہوں کہ لاھور میں تمہارے ارادہ منہاج القرآن میں خود آؤنگا۔ (ماہنام قوی ڈائجسٹ نوبر 1986ء ص 24/22/20)

3) .... حضور علیہ نے جواب میں جھ سے پی آئی اے کائکٹ ما نگا اور جھ سے کہا کہ میں سب علاء سے ناراض ہوں صرف تم سے داخی ہوں۔

محتر م حضرات اس کے علادہ بھی پر دفیسر کی ہا تیں موجود ہیں انہی عقائد کی بناء پر پر دفیسر کو اہلیت و جا عت تی حقی پر ملوی سے فارج کر دیا گیا اسکا اہلیت سے کوئی تعلق نہیں ہے جوآدی امام عظم ابو حذیفہ علیہ الرحمۃ کے فقہ پر اعتراض کر دیا گیا اسکا اہلیت سے کوئی تعلق نہیں ہے جوآدی امام اعظم ابو حذیفہ علیہ الرحمۃ کے فقہ پر اعتراض کر ہے۔

امام الجسنت امام احمد رضا ہزیلی علیہ الرحمۃ کی کتاب حسام الحرجین کو تسلیم نہ کر سے اور گراہ گن عقائد رکھتا ہوا ہیا تھی اور ایسے خص کی جماعت منہان القرآن نہیں ،منہاج الشیطان ہے۔
عقائد رکھتا ہوا ہوا ہیا تھی گراہ ہے اور ایسے خص کی جماعت منہان القرآن نہیں ،منہاج الشیطان ہے۔

农农农农农

### توحيدي فرق تح يحقا كدونظريات

اللہ تعالیٰ کی توحید کے مانے کا دعوٰ کی کرنے والا توحیدی فرقہ جوکی رنگ میں ہے ان میں سے ایک رنگ اپنے آپو ایک رنگ اپنے آپو ایک رنگ اپنے آپو ایک رنگ اپنے آپو کی اور کی کرائی کی طرف ہے ایک رنگ اپنے آپو توحیدی کہتا ہے۔ توحیدی کہتا ہے۔ توحیدی کہتا ہے۔

#### توحيديول كعقائد ونظريات

عقیدہ : رسول اللہ علیہ انبیاء کرام علیم السلام خلفائے راشدین اور اولیاء کاملین کی شان میں بکواس کرنے اور اولیاء کاملین کی شان میں بکواس کرنے اور ان کو نیچاو کھانے سے تو حید مضبوط ہوتی ہے۔

عقیدہ : اللہ تعالیٰ کے سواخواہ وہ نبی ہو یا ولی جن ہو یا فرشتہ کی اور میں نفع ، نقصان ، بھلائی و برائی پہنچانے کی قدرت ازخود یا خدا کی عطا سے جانتا اور مانتا شرک ہے۔ (درس توحید ص 16)

عقیدہ : اگر کوئی سے بھے کہ نبی ولی، پیرہ شہید ، فوث، فطن کو بھی عالم میں تصرّف کرنے کی قدرت از خود ہے یا اللہ کی طرف سے عطائی ہے وہ مخص از روئے قرآن وحدیث مشرک ہوجا تا ہے۔ (دری توحید ہیں 7)

عقیدہ : آپ علی کا گھرے ہے گھر ہونا وطن سے بے وطن ہونا اور دیدان مبارک شہید ہونا،
پیشانی مبارک زخی ہونا، جہم اطہر کا سنگ باری سے اپولہان ہونا، ساح ، کا بن ، کا ذب، سائی، مجنون وغیرہ کا لفت پانا ، کفار کا سب وشتم العن طعن سے پیش آنا، بیٹ پر پھر باعد هنااس بات کی دلیل ہے کہ آپ تا ایک کوکی قدرت نہمی (لیمن بے اس وعاجز نے) (معاذالله) ۔ (درس توحید)
عقیدہ : بنول پر نازل ہونے والی آئیوں کو اولیاء اللہ کی ذات پر چیاں کرنا۔
عقیدہ : صحابہ کرام علیم الرضوان اور اہلیہ سے اطہار کی شان ش طعنہ زنی کرنا۔
عقیدہ : سادہ لوں مسلمانو فی پر مشرک و بدعتی کے فتو سے لگانا۔
عقیدہ : سزارات اولیاء کے خلاف کی بیچاور پیمائ تو حید ہے ، ایوجہ لی تو حید ہے ، عبد اللہ ابن الی

(رئیس المفافقین) والی تو حید ہے صرف اللہ تعالیٰ کو ماننا اور رسالت کا تصوّ ردر میان ہے ہٹا دینا کفر ہے اور سراسر گراہی ہے کفار عرب بھی خدا تعالیٰ اور اس کی صفات کو کملی طور پر مانے تھے لیکن سرکار اعظم علیہ ہے کو ات اور کمالات کودل سے نہا تا تو جہنم کے نجلے اور سخت ترین طبقے ہیں گرے۔ مقیقی تو حید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معبود اور سرکاراعظم علیہ کو اس کا نائب تنکیم کیا جائے۔

لطیفہ: تو حیدی بدنظر کو مائے ہیں بلکہ اس موضوع پر ان کی طویل تصانیف ہیں حال ہی ہیں ایک کتاب ' انظر حق' 'خجد یوں نے شائع کی ہے جس میں دلائل وشواہد سے بدنظر کا اثبات کیا ہے لیکن انہیں کہا جائے کہ انہیاء واولیاء کی نگاہ کرم سے ہزاروں بلکہ بے شارلوگوں کی بگڑی بن گئ تو ان نام نہادتو حید یوں کوشرک یاد آجا تا ہے گویا پیشر کے قائل ہیں خیر کے قائل نہیں ، ہیں حالا نکہ جہال نظر شر محق ہے تھے نظر خیر کاحق ہونا بطر ایق اولی حق ہے۔

农农农农农

#### جبلاني حاند بوري كے عقائد ونظريات

آج کل طقہ قادر بیعلویہ کے نام سے ایک جماعت کام کر رہی ہے جسکا بانی اور سر پرست جیلانی جا ند پوری ہے بیا تھادین اسلمین کے نام پرلوگوں کوا ہے آپ سے متاثر کروا تا ہے صالانکہ اس کے عقا کدونظریات اسلام اوز اہلسقت کے منافی ہیں اس کا اخبار جوآ جکل ' ایمان' کے نام سے جاری ہے اس کے علاوہ اسکا ہفت روزہ رسالہ'' مخبرالعا کمین' کراچی سے شائع ہوتا ہے آئے دن یہ سیمیناراور پروگرام منعقد کرتا ہے جس میں شیعہ اور سی مولو یولی کودعوت خطاب دیتا ہے اور شیعوں کو ترجی دیتا ہے اور شیعوں کو ترجی دیتا ہے۔ اس کے عقا کدونظریات ہم اس کے اخبار'' ایمان' سے اور اس کے رسالے ہفت روزہ '' مخبرالعالمین' سے ایمان کریں گے۔

جيلاني جاند بوري اين آيواشرفي كمتاب

چنانچہوہ اینے ہفت روزہ رسائے "مخبرالعالمین" کے 7 تا14 مارچ 2004ء جلد نمبر 4 شارہ نمبر 9 اور 10 پر لکھتا ہے کہ " میں اشر فی ہوں اور اعلیٰ حضرت سیدعلی حسین شاہ اشر فی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوں۔ یہن انہی کی نسبت سے 1937ء میں جائد بورسے اخبار اشرف نکالتا تھا۔

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ رہاہیے آپ کواشر فی کہتا ہے ہم نے اس دور کے اشر فی صوفیائے کرام سے اس کے متعلق معلوم کیا تو ہمیں انھوں نے بتایا کہ باطل نظریات رکھنے والا آ دی ہم میں سے نہیں ہوسکتا۔

گتاخی :اسبات پر پوری است کا جماع ہے کہ حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں گرمی جاند ہوری ہے جلد 4 شارہ نمبر العالمین شارہ 4 اپر بل 2004ء جلد 4 شارہ نمبر 13 کے صفی نمبر 16 پر حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ کے شان میں بکوائل کی ہے۔
گستاخی : چاند بوری اسپ فت روزہ رسا لے مجر العالمین شارہ نمبر 4 اپر بل 2004ء جلد 4 شمارہ نمبر 13 کے صفی نمبر 19 پر بکوائل کرتا ہے ہندہ نے اسپنے معاور کو صورت کرنے اور فساد کرنے براکسایا۔ محضرت ہندہ دونی اللہ عنہا کو عورت اور حضرت امیر معاور کو صورف معاور کی کھا۔

مزید بکواس کرتا ہے کہ معاویہ نے اسلام کوئیس بلکہ اپنی مال کے تھم کوفو قیت دی۔
مزید بکواس کرتا ہے کہ ابوسفیان کا پورا فائدان حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بغض وعدادت رکھتا تھا۔
گتا خی نہ کہ ایر بل کے شارہ کے صفح نمبر 19 پر لکھتا ہے کہ حضرت عثان شہید ہو گئے تو معاویہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بدنا م کرنے اوران پر الزامات لگانے کا موقع میسر آگیا۔
گتا خی نے اند پوری اپنے شارے 11 اپر بل تا 18 اپر بل 2004ء جلد نمبر 4 صفح نمبر 14 پر

گتاخی: جاند بوری اینے شارے 11 اپریل تا 18 اپریل 2004ء جلد تمبر 4 صفحہ تمبر 14 پر گتاخی : جاند بوری اینے شارے 11 اپریل تا 18 اپریل 2004ء جلد تمبر 4 صفحہ تمبر 14 پر مجاوب سے بہلے اس نے حضرت امیر معاوب درضی اللہ عنہ کے خلاف حضور علیہ تی بہتان با ندھا اور مزید بکواس کھی کے معاوبہ بروشمشیر بادشاہ بن گیا۔

اس شارے کے صفحہ نمبر 15 پر بکواس لکھتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنداور پر بیدنے امام حسن رضی اللہ عند کول کرنے کی سازش تیار کی۔معاویہ منافق تھا۔ (معاذ اللہ)

گنتاخی : چاند بوری نے اپنے رسالے مخبر العالمین کے شارے 7 ماری 2004ء جلد نمبر 4 کے صفح نمبر 28 پر بکواس لکھتا ہے کہ فوٹ انتظام رضی اللہ عند ماتم کی حمایت میں تنھے۔

یہ پورامضمون جسکا کاعنوان''عزاداری حسین پرمبللہ آسان پر' کے نام ہےاں دفت شاکع کیا جب جیوٹی وی کے پروگرام''عالم آن لائن'' کے میز بان ڈاکٹر عامر لیافت نے ماتم کے خلاف بات کی۔

جیلانی چاند بوری سے رہانہ گیا کیونکہ وہ ماتم کا قائل اور شیعوں کا جمایتی ہے اُس نے نوراً مضمون شائع کیا، ہم بوجھنا میچا ہے ہیں کہا گر جیلانی چاند بوری اینے آپ کواہلسنت کہتا ہے تواس وقت کہاں تھا جب میڈیا پرعقا کما ہلسنت کے خلاف ہات ہوئی ؟

برای شارے کے سفر تمریز بر بر بر بر براس کرتا ہے کہ اواری (معاذاللہ) حضور علیہ کی سقت ہے اور عزاداری کی خالفت کرنے والے قرآن وحدیث کے خالف ہیں دلیل جا ند پوری نے سفت ہے اور عزاداری کی خالفت کرنے والے قرآن وحدیث کے خالف ہیں دلیل جا ند پوری نے بردی کہ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خرصور علیہ کو کی تو حضور علیہ نے گرید کیا۔

یہ بات ہم سب جائے ہیں کہ رونے کو کون مع کرتا ہے شیعہ تو تھر یوں سے کائے پیٹے کو عزاداری کہتے ہیں اور کتنی شرم کی بات ہے کہ جا ند پوری اس کوستت کہتا ہے۔

گتاخی : ہفت روزہ مخرالعالمین کے 14 منی 2004ء کے شارے کے صفی نمبر 4 پراعلی جفزت علیہ الرحمة کے گتارِخ صحابہ کے خلاف فیق ہے کوغلط کہا۔

گتاخی: ہفت روزہ مخرالعالمین کے 14 می 2004ء کے شارے کے صفح نمبر 4 پر گتاخ

صحابہ کی حمایث میں لکھتا ہے کہ شیعہ تنی اختلاف مولو یوں کے پیدا کردہ ہیں۔

جیلانی جاند پوری بتائے کہ اگر شیعہ شی اختلاف مولو یوں کے پیدا کر دہ ہیں تو پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان کواپنی کتابوں میں گالیاں آج تک کیوں کھی جارہی ہیں۔

کتاخی دوزنامدایمان 3 می بروز پیر 2004ء کے اخبار کے صفح تمبر 2 پر جاند پوری نے صحابہ

كرام عليهم الرضوان كومنافقين يدر لكهااورسركاراعظم عليك يربهتان باندها\_(معاذالله)

ای اخبار کے صفحہ تمبر 2 پر بی چاند پوری نے خاندان رسول پر بہتان باندھا کہ حضور علیہ کا

الإراخاندان حضرت اميرمعادبيرضى اللدعنه كوباغي كهتا تفا

مزید بکواس کرتا ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مولو یوں کا بنایا ہوا کا تپ وتی اور رضی اللہ عنہ بھی مولو یوں کالکھا ہوا ہے۔ (معاذ اللہ)

چاند بوری حضرت امیر معاوید و الله عنه کاسخت و تمن ہاں کے علادہ شیعوں کوراضی کرنے نے کے لئے اپنے ہر شارے میں ہر تقریب میں صرف حضرت علی رضی الله عنه پرکئی کئی صفحات پر مضامین کے لئے اپنے ہر شارے میں ہر تقریب میں الله علیم اجمعین کی شان میں نہیں لکھتا۔

لکھتا ہے استے صفحات شیخین رضوان الله علیم اجمعین کی شان میں نہیں لکھتا۔

جاند پوری اگراہے آپواعلی حضرت امام احمد مضاعلیہ الرحمۃ کا پیرد کارکہ تا ہے تو وہ س لے امام احمد رضاعلیہ الرحمۃ کا پیرد کارکہ تا ہے تو وہ س لے امام احمد رضاعلیہ الرحمۃ نے ہرگستان اور بے ادب کے ساتھے ہے کا تکم دیا ہے۔

جیلانی جاند پوری اگر اتخاد کی بات کرتا ہے تو وہ شیعہ کتب میں صحابہ کرام علیم الرضوان کو الکھی گئی گالیاں جواب بھی شائع ہور ہی ہیں اُسے نکلوائے۔

جفرت امیر معادید رضی الله عند کے خلاف جو عقیدہ رکھتا ہے وہ اس نے توبہ کرنے۔
حضور علیہ اور حضرت غوث اعظم رضی الله عند پرجو بہتان با عدھا ہے اس سے توبہ کرے
ور ندیہ گراہ ہی رہے گا۔ جیلائی جاند پوری کی گستا خیاں جو بھی نقل کی گئی ہیں ثبوت کے ساتھ آپ
ناشر سے طلب کر سکتے ہیں۔

### ایک فرقه جوکسی فرقے میں نہیں

آجکل کچھاوگ بیر کہتے ہیں کہ ہم کی فرقے میں ہیں مرف اینے کام سے کام رکھتے ہیں ایسے لوگ ندتین میں ہیں ندتیرہ میں ہیں۔

ایسے اوگ سب کے مزیے لیتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کی فرقے میں نہیں اُن اوگوں کا بھی ایک فرقہ ہے وہ تمام افراد جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی فرقے میں نہیں ہیں وہ ٹل کرایک فرقہ معرض وجود میں والتے ہیں۔

لبزائ مسلك المستقد وجماعت تنى حفى بريلوى من شامل بوجائين جوسي العقيده بيلمركاراعظم علي في فرمايا التبعو السوادا لاعظم "سواداعظم كى بيروى كروسواد
اعظم سعمرادمسلك في اهلسنت وجماعت بيل-

مركاراعظم على المستلكة فرمايا" لا تسجمع امتى على الضلالة "ميرى أمت مراى رمجتع بين بوگي -

مركاراعظم علی فی فرمایا و علیكم بالحماعة "جاعت الزم پرو و مركاراعظم علی فرو مركاراعظم علی فرمایا و جماعت سالگ بواجهم من گیا۔
مركاراعظم علی فرمایا و ایا کم و ایا هم "بدند بول سے بچو۔
مركاراعظم علی فرمایا ید الله علی الجماعة "جاعت پراللہ تحالی كادست قدرت ہے۔
معلوم بواكر مسلك من كولازم بكرا جائے اور بدند بول اور يُر دلوكول كی صحبت سے بچا

جائے۔

公公公公公

### عقائدمسلك حق املسنت وجماعت سنى حنفى بريلوى

عقا ئدمتعلقه ذات وصفات الى:

عقبیدہ: ارشاد باری نعالی ہواہم فرماؤوہ اللہ ہوہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، ندائی کوئی اولاد ہے اور ندوہ کسی سے پیدا ہوا اور نداس کے جوڑ کا کوئی۔

(سورة الاخلاص، كنرُ الايمان ازامام احدرضا محدث بريلوى قدس سره)

عقیدہ: دوسری جگہ ارشادہ وا ، اللہ ہے جس کے سواکوئی معبود نیس ، وہ آپ زندہ اور اوروں کا قائم رکھنے والا (ہے) ، اے نہ اونگو آئے نہ نینڈ ، اس کا ہے جو کچھ آسانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ، وہ کون ہے جو اسکے یہاں سفارش کرے با اسکے علم کے ، جانتا ہے جو پچھ انکے آگے ہے اور جو پچھ اسکے یہاں سفارش کرے باشکے علم میں سے عمر جنتا وہ جا ہے ، اسکی کرسی میں ساتے ہوئے ہیں اسکے بیتی ، اور وہ نیش پانے اسکے علم میں سے عمر جنتا وہ جا ہے ، اسکی کرسی میں ساتے ہوئے ہیں آسان اور زمین ، اور اسے بھاری نیس انکی تکہ بائی ، اور وہ بی ہے بلند برائی والا'۔

(البقره:۲۵۵، كنزالايمان)

عقیدہ اللہ تعالی واجب الوجود لینی اسکا وجود ضروری اور عدم کال ہے اسکویوں بھے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدائیں کیا بلکہ اس نے سب کو پیدا کیا ہے وہ اپنے آپ سے موجود ہے اور ازلی وابدی ہے ہے ہیں۔
ہے لیعنی بمیشہ سے ہاور بمیشہ رہے گا کی تمام صفات اسکی ذات کی طرح ازلی وابدی ہیں۔
عقیدہ : اللہ تعالیٰ سب کا خالق و ما لک ہے ، اسکا کوئی شریک نہیں۔ وہ جے چاہے زندگی دے ، جے چاہے موت دے ، جے چاہے ورجی اور جے چاہے ذایل کرے ، وہ کسی کامحتاج نہیں سب اسکے قبضہ قدرت اسکے خات جاور جی جا ہے کرے اسے کوئی روک نہیں سکتا ، سب اسکے قبضہ قدرت میں بن

عقیدہ: اللہ تعالی ہرشے پر قادر ہے گرکوئی محال اسکی قدرت میں داخل نہیں ، محال اسے کہتے ہیں جو موجود موجود معرفی مثال کے طور پر دوسرا خدا ہونا محال بعنی ناممکن ہے تو اگر بیز پر قدرت ہوتو موجود ہو سکے مثال کے طور پر دوسرا خدا ہونا محال بعنی ناممکن ہے تو اگر بیز پر قدرت ہوتو موجود ہو سکے گااور محال ندر ہے گا جبکہ اس کومحال نہ ماننا وحدا نبیت اللی کا انکار ہے۔ ای طرح اللہ عزوجل کا

فناہونا محال ہے اگر فناہونے پر قدرت مان لی جائے تو یمکن ہوگا اور جرکا فناہوناممکن ہووہ خدائیں ہوسکتا ۔ پس ٹابت ہوا کر محال و ناممکن پر اللہ تعالیٰ کی قدرت ما نتا اللہ عزوج لئی کا انکار کرتا ہے۔ عقیدہ: تمام خوبیاں اور کمالات اللہ تعالیٰ کی ذات میں موجود ہیں اور ہروہ بات جس میں عیب یا نقص یا نقصان یا کسی دوسر کے کا حاجتمند ہونالازم آئے اللہ عزوج ل کے لیے محال و ناممکن ہے جیسے یہ کہنا کی اللہ تعالیٰ جھوٹ بولٹا ہے اس مقدس پاک بے عیب ذات کو عیب والا بمانا در حقیقت اللہ تعالیٰ کم اللہ تعالیٰ جوب یا در کھئے کہ ہرعیب اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے اور اللہ تعالیٰ ہرمحال سے پاک

عقیدہ: اللہ تعالیٰ کی تمام صفات اس کی شان کے مطابق ہیں ، بیشک وہ سنتا ہے ، د یکھتا ہے ، کلام کرتا ہے ، ارادہ کرتا ہے ، مگروہ ہماری طرح د یکھنے کے لیے آئکھ ، سننے کے لیے کان ، کلام کرنے کے لیے زبان اور ارادہ کرنے کے لیے ذہن کامختاج نہیں ۔ کیونکہ یہ سب اجسام ہیں اور اللہ تعالیٰ اجسام اور زبان و مکان سے پاک ہے نیز اسکا کلام آواز والفاظ ہے بھی پاک ہے۔

عقیدہ: قرآن و صدیث میں جہاں ایسے الفاظ آئے ہیں جو بظاہر جم پر دلالت کرتے ہیں۔ جیسے یہ نہ و جہہ ، استواء وغیرہ، ایک ظاہری حتی لینا گراہی و بد فہ ہی ہے۔ ایسے تنشا بالفاظ کی تاویل تدرت جاتی ہے کوئکہ انکا ظاہری معنی رب تعالی کے حق میں محال ہے مثال کے طور پریکڈ کی تاویل قدرت سے، و جہد فی ذات سے اور استواء کی غلیر وقوج سے کی جاتی ہے بلکہ احتیاط اس میں ہے کہ بلا ضرورت تاویل کرنے کی بجائے ان کے حق ہونے پریقین رکھے۔ ہماراعقیدہ یہ ونا جا ہے کہ یک خور میں اور اسکا استواء مخلوق کا سااستواء ہیں۔

حق ہے۔ استواح ہے جگر اسکاید مخلوق کا سائیس اور اسکا استواء مخلوق کا سااستواء ہیں۔

حقیدہ: اللہ تعالی بے نیاز ہے وہ جے جا ہے اپنے قشل سے ہدایت دے اور جے جا ہے عدل سے گراہ کرے۔ یہا عقاد رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اللہ تعالی عادل ہے کسی پر فرہ ہر ابر ظلم نہیں کرتا ہی کو اطاعت یا محصیت کے لیے مجبور نہیں کرتا ہی کو ابغیر گناہ کے عذاب نہیں فرما تا اور نہ تک کی کا اجرضائع کرتا ہے، وہ استطاعت سے زیادہ کی کو آز مائش میں نہیں ڈالٹ اور بیا سکافسل و کرم کے کہ مسلمانوں کو جب کسی تکلیف و مصیبت میں بیتلا کرتا ہے اس پر بھی اجروثوا ب عطافر ہا تا ہے۔

مشکوۃ میں ہے کہ 'رزق میں در ہوناتہ ہیں اس پر مت اکسائے کہ اللہ تعالیٰ کی نافر مائی ہے رزق میں ہے کہ 'رزق میں در ہوناتہ ہیں ارشاد ہے ، 'اور جو ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ ہے ، اسکے لیے وہ نجات کا راستہ بنادیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسکو گمان بھی نہیں ہوتا ،اور جو اللہ تعالیٰ پر بھر وسہ رکھے گاتو اس کے لیے وہ کافی ہے۔ (الطلاق س)

الله عزوجل كاعلم برشے وجيط ہے اس كے علم كى وكى انتائيں ، ہمارى نيتيں اور خيالات بھى اس سے پوشيدہ نيس، وہ سب كھا زل بيں جانتا تھا اب بھى جانتا ہے اور ابدتك جانے گا ، اشياء بدلتى بيں مگر اسكاعلم نيس بدلتا - بر بھلا كى اس نے اپنے از لی علم کے مطابق تحريفر مادى ہے جيسا ہوئے والا تھا اور جو جيسا كر نے والا تھا اس نے لكھ ليا ۔ يوں سمجھ ليجے كہ جيسا ہم اپنے اراد ہے اور اختيار سے كر نے والے تھے ديسائس نے لكھ ديا يعنی اس كے لكھ دیے نے كمى كو مجور نہيں كرديا ور نہ جز اوس اكا فلفہ

معنی ہوکررہ جاتا، بی عقیدہ تقدیر ہے۔

قضاوتقدر کی تین سمیں ہیں ﴾

ا) قضائے مبرم حقیقی نیدوح محفوظ میں تحریر ہے اور علم الی میں کسی شے برمعلق نہیں ،اسکا بدلنا نامكن ہے اللہ تعالی کے محبوب بندے می اگرا تفاقا آئن بارے میں بھے موش کرنے لکیں تواہیں اس

خیال سے والیس فرمادیا جا تاہے۔

٢\_قضائے معلق: اس کا صحف ملائکہ میں کسی شے پرمعلق ہونا ظاہر فرما دیا گیا ہے، اس تک اکثر اولیاءاللدی رسائی ہوتی ہے۔ بیقنریران کی دعاہے یا اپنی دعاہے یا والدین کی خدمت اور بعض نیکیوں سے خیرو برکت کی طرف تبدیل ہوجاتی ہے اور ای طرح گناہ وظلم اور والدین کی نافر انی وغيره ك نقصان كى طرف تبديل موجاتى ہے۔

الدقضائي مرم غيره في بيحف ملائك كاعتبار يمرم بي معلق باس تك خاص اکابری رسائی ہوتی ہے نی کریم علیہ اور انبیاء کرام میم السلام کےعلاوہ بعض مقرب اولیاء کی توجہ سے اور برخلوص دعاؤں سے بھی میتبدیل ہوجاتی ہے۔سرکارغوث اعظم سیدنا عبدالقادر جیلائی رحمة الله علیه فرماتے ہیں میں قضائے مبرم کورد کردیتا ہوں ۔حدیث پاک میں ای کے بارے میں ازشاد ہوا، بیشک دعافضا ہے مرم کوٹال دی ہے۔

مثال کے طور پرفرشنوں کے محفول میں زید کی عمر 60 برس تھی اس نے سرکشی و نافر مانی کی تو ۱۰ برس مهلے بی اسکی موت کا حکم آگیا۔

عقيده: تضاوقدر كمسائل عام عقلول بين بين آسكة السليان بين بحث اورزياده غوروفكركرنا بلاكت وكمراى كاسبب بصحابه كرام عليهم الرضوان اس مسئلة ميس بحث كرف يصفع فرمائ كفاتو ہم اور آپ س کنی میں ہیں۔ بس اتا مجھ لیجے کہ اللہ تعالی نے آدی کو پھر کی طرح نے اختیار و مجبور نہیں بیدا کیا بلکہاہے ایک طرح کا اختیار دیا ہے کہا ہے جھے برے اور تفع نقصان کو بہجان سکے اور اس کے لیے ہرتم کے اسباب بھی مہا کردیے ہیں جب بندہ کوئی کام کرنا جا ہتا ہے ای قتم کے اسباب اختیار کرتا ہے ای بنا پرمؤخذہ اورجز اوسر اے خلاصہ میہے کہا ہے آپ کو بالکل مجبوریا بالکل

مختار تجھنادونوں گراہی ہیں۔

عقیدہ بدایت دینے والا اللہ تعالی ہے حبیب کریا عصفہ وسیلہ ہیں چنانچہ ارشاد ہوا، 'اور بیشک تم ضرور سیدھی راہ برتائے رہو'۔ (الشوری ۵۲) شفادینے والا وہی ہے مگر آسکی عطاسے قرآنی آیات اور دواؤں میں بھی شفا ہے ارشاد ہوا، 'اور ہم قرآن میں اتاریخ ہیں وہ چیز جوایمان والوں کے لیے شفا اور دواؤں میں بھی شفا ہے ارشاد ہوا، 'اور ہم قرآن میں اتاریخ ہیں وہ چیز جوایمان والوں کے لیے شفا شفا اور دحت ہے۔ (بی اسرائیل ۸۲۰) شہد کے بارے میں فرمایا گیا، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے'۔ (انحل ۲۹)

بیشک الله تعالی بی اولا د دینے والا ہے گر اسکی عطاسے مقرب بندے بھی اولا د دیتے ہیں جمفرت جریل علیہ السلام سے فرمایا، 'میں تیرے دب کا بھیجا ہوا ہول تاکہ میں گئے ایک سخر ابیٹا دول'۔ (مریم : 19، کنز الایمان) الله عزوجل بی موت اور زندگی دینے والا ہے گراس کے تھم سے یہ کام فقرب بندے کرتے ہیں ارشاد ہوا، 'فتہیں وفات دیتا ہے موت کا فرشتہ جوتم پر مقرر ہے'۔ (السجدہ: ۱۱) حضرت عیسی علیہ السلام کا ارشاد ہے،' میں مردے زندہ کرتا ہوں اللہ کے تھم سے (آل عمران: ۲۹) سورۃ الناز عات کی ابندائی آیات میں فرشنوں کا تصرف و افتیار بیان فرمایا گیا۔

قرآن علیم میں اللہ تعالی کی بعض صفات بندوں کے لیے صراحۃ بیان ہوئی ہیں جیے سورۃ الدھر آیت اللہ میں حضورعلیہ السلام کا'روف درجیم'' آیت اللہ میں حضورعلیہ السلام کا'روف درجیم'' ہونا بیان فر مایا گیا اس طرح حیات علم بکلام ،ارادہ وغیرہ متعذد صفات بندوں کے لیے بیان ہوئی ہیں۔ اس بارے میں یہ حقیقت ذہن نشین رہے کہ جب کوئی صفت اللہ تعالیٰ کے لیے بیان ہوگ تو وہ ذاتی ، واجب ،ازلی ،ابدی ، لامحدود اور شان خالقیت کے لائق ہوگی اور جب سی مخلوق کے لیے فابت ہوگ تو وہ ذاتی معلیٰ کی دات سی عطائی بمکن ،حادث ، حادث ،محدود اور شان خالقیت کے لائق ہوگی اور جب سی مخلوق کے لیے فابت ہوگ تو اور ذات کے مشابہ میں ای طرح اس کی صفات بھی مخلوق کی صفات کی ماثل نہیں۔ اور ذات کے مشابہ میں ای طرح اس کی صفات بھی مخلوق کی صفات کے مماثل نہیں۔ اور ذات کے مشابہ میں ای طرح اس کی صفات بھی مخلوق کی صفات کے مماثل نہیں۔ استعانت کی دونت میں ہیں حقیق ہی اور بجازی ۔استعانت کی دونت میں ہیں حقیق اور بحازی ۔استعانت کی دونت میں ہیں حقیق اور بحازی ۔استعانت کی دونت میں ہیں حقیق اور بالذات ،

مالک مستقل اور حقیق مددگار مجھ کراس سے مدد مانگی جائے لینی اسکے بارے میں بی عقیدہ ہو کہ وہ عطائے النی کے بغیر خودا پنی ذات سے مدد کرنے کی قدرت رکھتا ہے غیر خدا کے لیے ایسا عقیدہ رکھنا شرک ہاور کوئی مسلمان بھی انبیاء کرام لیم اسلام اور اولیا نے عظام کے متعلق ایسا عقیدہ نہیں رکھتا۔ استعانت مجازی ہے کہ کی کو اللہ تحالی کی مدد کا مظہر جصول فیض کا ذریعہ اور قضائے حاجات کا وسیلہ جان کراس سے مدد مانگی جائے اور بیقطعاح ت ہاور قرآن وحدیث سے خابت ہے۔ حضرت مولی علیہ السلام نے اپنے بھائی کو مددگار بنانے کی دعاکی جوقبول ہوئی۔ (طلہ: ۲۲) حضرت عیسی علیہ السلام نے حواریوں سے مدد مانگی۔ (آل عمران ۲۲) ایمان والوں کو صبر اور نماز سے مدد مانگی۔ (آل عمران ۲۲) ایمان والوں کو صبر اور نماز سے مدد مانگی کی حقام کے حقام کے حقام کی جوقبول ہوئی۔ (البترہ تا میں کا در البترہ تا کی کا در البترہ تا کی کا در البترہ تا کہ دیا گیا۔ (البترہ تا میں کا در البترہ تا کا در البترہ تا کی دول کو میں البترہ تا کی دول کی دیا گیا۔ (البترہ تا کی دول کی دیا گیا۔ (البترہ تا کی دول کی دیا گیا۔ (البترہ تا کا کی دیا گیا۔ (البترہ تا کا کا کی دیا گیا۔ (البترہ تا کا کی دیا گیا۔ (البترہ تا کا کی دیا گیا۔ (البترہ تا کا کو کی دیا گیا۔ (البترہ تا کا کا کی دیا گیا ک

عقائدا بلسنت متعلقه رسول اعظم عليه . ومصطفر عليه المستون عليه .

القرآن قد جآء كم من الله نور و كتب مبين ٥ ترجمه: بيتك تهار \_ بياس الله كل فرف سي ايك ورآيا اورا يك روش كماب \_

(سورهٔ ما نده \_ بإرهنمبر۲ \_آبت نمبر۱۵)

مفسراسلام حضرت غباس رضی الله عند فرمایا کهاس آیت میں نود سے مرادحضور علیہ ہیں اور کھنٹ ہیں اور کھنٹ ہیں اور کھنٹ مبین سے مرادقر آن مجید ہے۔

عقیدہ: اہلسنت و جماعت کا بیعقیدہ ہے کہ حضور اللہ توری بشر بیل حضور اللہ کی نورانیت پر بھی ایمان رکھا جائے اور حضور اللہ کی بشریت پر بھی رکھا جائے ورنہ قرآئی آیت کا انکار ہوگا حضور اللہ تو مرایا نور ہوکر بشری لبادے میں اس لئے نشریف لائے کہ بندوں کو جہالت کے اندھیرے میں اس کے نشریف لائے کہ بندوں کو جہالت کے اندھیرے سے نکال کرنور کی طرف لایا جائے ہی عقیدہ صحابی رسول حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا ہے۔

علم غيب رسول عليه :

القرآن وما هُو على الغيب بضنين

رجمه ريني علي علي عيب كي خري بنان من يخل منين - (باره 30 آيت نم 24 موره)

القرآن علم الغيب فلا يُنظهر على غيبه احداه الامن ارتضى من رسول فانه

يسلُكُ من بين يديه و من خلقه رصدًا (سورة جن آيت 26/27، ياره 29)

ترجمه غیب کا جائے والا اپنے غیب برکسی کومسلط نہیں کرتا سوائے اپنے ببندیدہ رسولوں کے۔ان

کے آگے بیچھے بہرہ مقر دے۔

عقیدہ اہلسنت و جماعت کاعقیدہ یہ ہے کہ سرکاراعظم علیہ کے واللہ تعالیٰ نے علم غیب عطافر مایا ہے جو کہ عطائی ہے اس کے حضورہ اللہ تعالیٰ ہے اس کے حضورہ اللہ تعالیٰ ہے۔ جو کہ عطائی ہے اس کے حضورہ اللہ تعالیٰ ہے۔ حاضرہ ناظر رسول علیہ ا

القرآك: النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم

ترجمه نبي علي ما ما المامنول كي جان سيزياده قريب بين ـ (سورة الاحراب آيت تمبر 6)

القرآن واعلمواان فيكم رسول الله

ترجمه: اورجان اوتم مين الله كرسول بين \_ (سورة جرات آيت تمبر)

القرآن: انا ارسلنک شاهد ا ومبشرا ونديراه

ترجمه بم نيمهي عاضروناظر ، خوشخبري ويتااور درسناما بهيجا ـ (سوره في آيت نبر ٨)

عقیدہ ہم اہلسنت و جماعت کا ہرگزیہ عقیدہ نہیں ہے کہ حضورادھ بھی ہیں ،اُدھر بھی ہیں بہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں ، بلکہ ہماراعقیدہ ہے کہ اپنی روحانی طافت سے اس دنیا کو بعد وصال بھی ایسے دیسے ہیں جیسے ہاتھ کی مخفیلی میں رائی کے دائے کو دیسے ہیں ہاں اگر اللہ نتالی کی عطاسے جا ہیں تو اینے غلاموں کی رہنمائی کیلئے پہنچتے ہیں۔

عصمت انبياء ليهم السلام:

القرآن ان عبادي ليس لك عليهم سلطن0

ترجمه الا الميس مير الماض بندول برتيرا محقالوبين - (سورة بن امرائيل، آيت نبر 65، پاره 15)

القرآن ولا غوينهم اجمعين الاغبادك منهم المخلصين0

ترجمہ: کہاہمولی (جل جلالہ)ان سب کو گراہ کروٹکا ہواتیرے عاص بندول کے۔

عقیدہ: اہلت و جماعت کاعقیدہ ہے کہ انبیاء کرام میہم السلام اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں تک شیطان کی پہنچ نہیں کہ انہیں گراہ کر سکے شیطان تو انبیاء کرام کومعصوم مان کران کے بہمانے سابی شیطان کی پہنچ نہیں کہ انہیں گراہ کر سکے شیطان تو انبیاء کرام کومعصوم مان کران کے بہمانے سے اپنی معذوری ظاہر کر ہے گراس زمانے کے نام نہاد مسلمان انبیاء کرام میہم السلام کومجرم کہتے ہیں یقینا وہ مردود شیطان سے بھی بدتر ہیں۔

سركاراعظم الله كاى بونے كاكياعقيده ہے:

القرآن الرحمن ٥علم القرآن٥ خلق الانسان علمه البيان٥

ترجمہ: رمن نے اینے محبوب کوقر آن سکھایا آنسانیت کی جان محمد کو بیدا کیاما کان وما یکون کابیان انہیں سکھاما۔

القرآن: وانزل الله عليك الكتب والحكمة وعلمك مالم تكن تعلم ٥ ترجمه: الله في ركتاب اور حكمت اتارى اورته بين سكها ويا جوتم نه جائة تصر (مورة النماء ، ياره ها، آيت نمبر 113)

عقیدہ: اہلسنت و جماعت کاعقیدہ ہے کہ سرکا راعظم علی کائی لقب کامعنی ہے کہ "نہ بڑھا"

میں سے نہ بڑھاصرف اللہ تعالی سے بڑھا او پروالی قرآن مجید کی دونوں آیات سے واضح جُوت ملتا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے صبیب علی کے سارے علوم سکھا دیئے بھروہ لکھنے کا کونساعلم ہوسکتا ہے جو سرکا راعظم علی کے اللہ تعالی نے نہ سکھایا ہو۔

سرکاراعظم علی نے آیام علالت میں قلم ودوات منگوایاس کےعلاوہ بادشاہوں کوخطوط لکھے اسپے دستخط بھی فرمائے۔ اینے دستخط بھی فرمائے۔

والدين رسول عليه كالمسلمان مونا:

القرآل ربنا وابعث فيهم رسولان

ترجمه (حضرت ابراجيم عليه السلام في دعافر مائى) غدايا اى أست مسلمه مين آخرى رسول ميني -

القرآن وتقلبك في السجدين ٥

ترجمه بهم تمهارانور یاک محده کرنے والوں میں گردش کرتاد مکھرے ہیں۔

عقیدہ اہلتت وجماعت کا بیعقیدہ ہے کہ مرکار اعظم علیہ السام سے لیکر جنرت اساعیل علیہ السلام سے لیکر جن جن بینتوں سے منتقل ہوکر حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے بطن مبارک اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی بینتانی میں چکے وہ تمام کے تمام مومن موقد اور جنتی ہیں۔

اعلیٰ حضرت فاصل بر ملی علیہ الرحمۃ نے اپنی کماب شمول الاسلام اور حضرت پیرکرم شاہ الازہری علیہ الرحمۃ نے اپنی کماب شمول الاسلام اور حضرت پیرکرم شاہ الازہری علیہ الرحمۃ نے اپنی کماب ضیاء النبی میں دس محدثین کے نام تحریر کئے جیں جنہوں نے والدین رسول علیہ کے مسلمان ہونے پر کما بیں کھی جی البذا والدین رسول علیہ پر کفر کا فتو کی لگانے والے خود کا فرہیں۔

حضرت ابراجيم عليه السلام كوالدكامسلمان بونا:

القرآك: ربنا اغفرلى ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب

ترجمہ (حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعاکی ) اے میر ے دب جھے بخش دے اور میر ے درب جھے بخش دے اور میر ال باپ کو اور سب مسلمانوں کو جس دن حساب ہوگا۔ (سور کا براہیم، یارہ ۴، آیت نبر۱۱) میرے مال باپ کو اور سب مسلمانوں کو جس دن حساب ہوگا۔ (سور کا براہیم، یارہ ۴، آیت نبر۱۱) عقیدہ السلام کے والد تاریخ مومن ،مؤ حد

اور جنتی شخے آزر بُت پرست آپکا بچاتھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اینے والد کی مغفرت کے لئے دعا کر تابیث الدی مغفرت کے لئے دعا کر تابیث الدی مغفرت کی دعا نہیں کی جاتی۔

غيراللدكولفظ في "كيساته بكارنا:

القرآن با الله النبي ترجمه: العقيب بتاندوال (في عليه

القرآن يا ايهاالمرة مل ترجمه: المجمر مث مارف والله

القرآن قل يا عبارى الذين اسر فواعلى انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ط ترجمه تم فرما واست ميرست بندو! چنيول في اين جانول پرزيادتي كي الله كي رحمت ست نا أمير ندمور

(سورة الزمر، بإره 24، آيت 53)

عقیدہ: اہلسنت و جماعت کاعقیدہ ہے کہ یارسول اللہ علی اور یاغوث اعظم کہنا جائز ہے ۔ قرآن مجید کی متنوں آیتوں میں غیر اللہ کے لئے لفظ 'یا' استعال کیا گیا ہے اگر غیر اللہ کو'یا'' کہہ کر یکار ناغلط ہوتا تو اللہ تعالی اپنے کلام میں بھی اس کا تھم نہ دیتا۔

غيراللديه مدد مانكنا:

القرآن بنان الله هو موليه و جبريل و صالح المومنين والملئكة بعد ذلك ظهير ٥ ترجمه بيشك الله المدائل كالمدركار باور جريل اور نيك ايمان والحاوراس كے بعد فرشتے مددكر تے بين (مورهُ تحريم آيت 4 مياره 28)

القرآن: انما وليكم الله و رسوله والذين امنواه

ترجمہ: تمہارے بددگار نیس کر اللہ اور اسکار سول اور ایمان والے۔ (سورہ اندہ آیت نمبر 55، یارہ 6)
عقیدہ: اہلسنت و جماعت کا بیعقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اللہ تعالیٰ کی عطاسے مدد
فرماتے ہیں کہ ان کومد کیلئے پکارنا قرآن سے ثابت ہے قرآن مجید نے آئیس مومنوں کا مددگار فر مایا ہے۔
شاہ عبد العزیز محدث و ہلوی علیہ الرحمة اپنی تقییر "فتح العزیز" میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے
نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا مظہر جان کر بدو ما نگرا در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی سے مدد ما نگرا ہے۔

وسيله بكرنا:

القرآن:وابتغوا اليه الوسيلة ٥

ترجمه اوراللدى طرف وسيله وهوندو رسورها كده آيت 35)

القرآن: ترجمہ: بی امرائیل سے ان کے بی نے فرمایا کہ طالوت کی بادشاہی کی نشائی ہے کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گاجس میں تمہارے دب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور پچھ نجمہارے پاس ایک تابوت آئے گاجس میں تمہارے دب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور پچھ نگی ہوئیں چیزیں ہیں مور زموی اور معرز زبارون کے ترکہ اٹھائے ہوں گے اس کوفر شے ۔

نجی ہوئیں چیزیں ہیں مورز زموی اور معرز زبارون کے ترکہ اٹھائے ہوں گے اس کوفر شے ۔

(مورد برجہ میں جیزیں ہیں مورز زموی اور معرز زبارون کے ترکہ اٹھائے ہوں گے اس کوفر شے نہر 24)

عقیدہ اس آیت کی تفییر خار ن تفییر دوح البیان ہفییر مدارک اور جلا لین شریف وغیر کا کھا ہے کہ تابوت ایک شمشاد کی کنٹری کا صندوق تھا جس میں انبیاء کرام کی تصاویر (بیقصاویر کسی انبان نے نہ بنائی تھیں ) ان کے مکانات کے نقشے اور حضرت موٹی علیہ السلام کا عصاء وغیرہ تبرکات تھے۔ بی اسرائیل جب وشمن سے جنگ کرتے تو ہرکت کے لئے اس کوسا منے دکھتے تھے جب دعا کرتے تو ہرکت کے لئے اس کوسا منے دکھتے تھے جب دعا کرتے تو ہرکت کے لئے اس کوسا منے دکھ کر اللہ تعالی کا تھم ہے۔ بی السنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔

بزرگان دین کے تبرکات کے برکات:

القرآن : ترجمہ: بنی اسرائیل سے ان کے بی نے فرمایا کہ طالوت کی یادشاہی کی نشائی ہے کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئیگا۔ جس بیل تمہارے دب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور پھھ بھی تمہارے دب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور پھھ بھی ہوئی چیزیں ہیں معر زموی اود معرز زہارون کے ترکہ کی اٹھائے ہوں گے اس کوفر شنے۔ ہوئی چیزیں ہیں معرز زموی اود معرز زہارون کے ترکہ کی اٹھائے ہوں گے اس کوفر شنے۔ (سورہ بقرو، آیت نبر 248، یارہ 2)

عقیدہ اس آیت کی تغییر میں تغییر خاذن ، روح البیان ، مدارک وغیرہ میں لکھا ہے کہ تا ابوت ایک شمشاد کی لکڑی کا صندوق تھا جس میں انبیاء کرا علیم السلام کی تصاویر (بیقصاویر کی انسان نے نہیں بنائی تغییں بلکہ قدرتی تھیں ) ان کے مکانات کے نقشے اور حضرت مولی علیہ السلام کا عصاء وغیرہ تیرکات سے میں ابرائیل جب وعا کرتے تو برکت کیلئے اس کوسا منے رکھ کر اللہ تعالیٰ سے دُعا کرتے سے معلوم ہوا کہ نیک بندول کے تیرکات میں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔

القرآن ادر محمن ہو جلک ھذا مغتسل باد دو شو اب ن

سورہ کوسف میں ہے کہ حضرت ہوسف علیہ السلام کا کرتا جب حضرت بعقوب علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے لگایا تو ان کی ظاہری آنکھیں روشن ہوگئیں معلوم ہوا کہ جس چیز کواللہ تعالیٰ کے نیک بندول سے نسبت ہوجائے وہ بایر کت ہوجاتی ہے۔

القرآن وذكر هم بايّام اللَّهِ ط

ترجمه: اورانيس الله تعالى كرن يا دولاؤر (سورة ابرائيم آيت تمبر 5، ياره 13)

عقیدہ: حضرت موی علیہ السلام سے اللہ تعالی فرما تا ہے کہ وہ دن یا دولا وَجن میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل رنعتیں اُتاریں جینے فرق فرعون من وسلوی کا مزول وغیر ہا۔ معلوم ہوا کہ جن دنوں میں اللہ تعالیٰ اینے نیک بندوں کوفیمت دے ان کی یا دگار منانے کا تکم ہے۔

ون مقرر کر کے ایام اس لئے منائے جاتے ہیں تا کہ لوگ مقر رہ دفت دن اور تاریخ میں فلال ا جگہ جمع ہوجا کیں اس کے علاوہ دن مقرر کرنے کا کوئی مطلب ہیں۔

برجكه بروفت درودوسلام يرهنا جائي:

القرآن: ترجمہ: بینک اللہ اور اس کے فرشتے درود سیجے ہیں اُس غیب بتائے والے (نی) براے ایمان والو!ان پر دروداور خوب سلام سیجو۔ (سور ہا تراب آیت نمبر 52، یارہ 22)

مفسرین نے اس آیت کو دلیل بتاتے ہوئے فرمایا کہ درود وسلام ہروفت پڑھا جائے اس میں وقت کی قیر نہیں ہے لہذا ہروفت درود وسلام پڑھا جائے اذان سے پہلے ،اذان کے بعد ،نماز سے پہلے ،نماز کے بعد ، جلتے پھرتے ہروفت پڑھا جائے۔

حدیث: حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ایک عورت سے روایت کی ہے کہ مدینے میں میرا گرسب سے بلند تھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان سے پہلے دعائی کلمات کہہ کراذان دیتے۔ اے اللہ تحقیق میں تیری حرکرتا ہوں اس بات پر تجھ سے مدد جا ہتا ہوں کہ اہلِ قریش تیرے دین کو قائم کریں۔ (بحالہ: ابوداؤد جلداذل 84)

حضرت بلال رضی الله عنداذان سے پہلے قریش کیلئے دُعا کرتے تھے اور ہم حضور علیہ پر درود وسلام پڑھتے ہیں اگر اذان سے پہلے کچھ پڑھنا اذان کو بڑھا نا اور بدعت ہوتا تو حضرت بلال رضی اللہ عند ہرگر دُعاند کرتے معلوم ہوا کہ اذان سے پہلے کچھ ذکرودرود کرنا بدعت نہیں بلکہ حضرت بلال رضی اللہ عند کی منت ہے۔

اذ ان میں اوراذ ان کے علاوہ انگو تھے جومنا:

صدیت شریف حضرت بلال رضی الله عنه نے اذان کھی اذان دیے ہوئے جب اشھ ادان محدیث شریف حضرت الو بکر صدیق رضی الله عنه نے ایٹے انگو تھوں کو چوم کرآئھوں سے لگایا یہ دیکھ کر سرکار علیق فی مسلم میں اللہ عنه کی طرح کر سے قدیم (علیق کل قیامت دیکھ کر سرکار علیق نے فر مایا جو میر سے صدیق رضی اللہ عنه کی طرح کر سے قدیم (علیق کل قیامت کے دن اس کی شفاعت کرو ڈگا۔ (بحوالہ: موضوعات کیر امتا صدِ حدیث 384)

است کامام ملاعلی قاری علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ بیدحدیث ضعیف نہیں ہے۔فقہ فی کی معتبر کتب شرح وقابیہ،ردالحتارشرح درمخار جلحطا دی علی مراقی الفلاح وغیرہ میں انگو تھے چو منے کو جائز و مستحب کھھاہے۔

ميلادالنبي علي مثانا:

القرآك:قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفوحوا دهو خير مما يجمعون ٥ (سورة يوس آيت نبر 58 بإر 110)

ترجمہ: فرما و بیجے بیراللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہان پرخوشی منا کیں وہ اسکے دھن دولت سے بہتر ہے۔ سے بہتر ہے۔

عقیده معلوم بواکرالله تعالی کاظم بے کر جمت پرخوشی مناولوا بے مسلمانو! جو ما او سلنک الا و حمد للعالمین لینی سارے عالمین کیلئے رحمت بین اُن کی آمدے دن جنن ولادت پر کیوں خوشی شمنائی جائے۔

ميلاد كاصطلاح معنى حضور علي كاولادت مباركه كاخوش من آب علي كامجزات و

كمالات بيان كرنا حديث شريف كى مشهور كماب مشكوة شريف مين صاحب مشكوة رضى الله عند في الكه عند في الكه عند الكه باب باندها جه كانام باب مبلادالنبي علي المسلمة وكلا-

عرب شریف میں آپ جا کیں تو وہاں کے اسلامی کیلنڈر میں ماور پہنے الاول کے مہینے پراکھا ہوا ہے۔"میلادی" بیاب بھی موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔

الله تعالی نے قرآن مجید میں تذکرہ میلاد بیان قرماکر میلاد منایا۔ سرکاراعظم علیہ نے ہر بیرکو روزہ رکھ کرمیلاد منایا ،اولیاء کرام میں امام شامی ،محدّ ثابن جوزی ،حضرت شاہ عبدالحق محدّ ث و والی ،حضرت شاہ عبدالحق محدّ ث و والی ،حضرت شاہ عبدالعزیز محدّ ت و والی ،حضرت شاہ عبدالعزیز محدّ ت و والی کا کتب دوجود ہیں۔

حضورعلی السلام اورصحابہ کرام ملیہم الرضوان قرآن مجید پڑھتے تھے گر بغیرا عراب کا قرآن مجید بالکل سادہ ہوتے سے آجکل عمرہ ہے عدہ جھپائی ہوتی ہے ، اُس دفت مسجدیں بالکل سادہ اور بغیر محراب کی ہوتی ہیں ، اُس دفت ہاتھوں کی انگلیوں پر ذکر محراب کی ہوتی ہیں ، اُس دفت ہاتھوں کی انگلیوں پر ذکر اللہ ہوتا تھا ، آجکل خوبصورت سبیحوں کو استعمال کیا جاتا ہے الغرض کہ ای طرح میلا دمیں بھی آہت ہاتہ سردگ آمیزیاں کر کے اسکو عالیشان کر کے منایا گیا ، جب دہ سب کام بدعت نہیں ہیں تو پھر میلادمنانا کیسے بدعت ہوسکتا ہے۔

مزادات برحاضری:

القرآن سبحن الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بركنا حوله لنريه من ايتناه

ترجمہ: پاکی ہے اسے جوائے بندے کوراتوں رات کے گیام برحرام سے مجدات کی جس کے اردگردہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپن نشانیاں دکھا کیں۔ (سورہ نی اسرائیل آیت نبر 1)
مفرین نے المدی بنو کنا حولہ کی نفیر میں لکھا ہے کہ سجداتھی کے اردگرد برکتوں سے مرادمزارات انبیاء کی میں۔

ان فعلی تفانوی صاحب نے اپنی تغییر میں المذی بلو کتا حولہ (الا یہ ) کے تخت مجدافعی کے اردگر دیر کتوں سے مراد انبیاء کرام علیم السلام کے مزارات بتایا ہے۔ لینی ان کے مزارات کا بایر کت ہونا قرآن سے ثابت ہے۔

مضور علی این کے مزارات پر بھی گئے یعنی اللہ تعالی انہیں لے گیاس سے معلوم ہوا کہ مزارات پر جانا اور ان کا با برکت ہونا قرآن سے فابت ہے اس کے غلاوہ حضرت ابن ابی شیبرض اللہ عنہ والی روایت جسے مقدمہ شامی جلد اول میں بیان کیا گیا ہے جس میں ہے کہ حضور علی اللہ عنہ والی روایت جسے مقدمہ شامی جلد اول میں بیان کیا گیا ہے جس میں ہے کہ حضرت علی شہداء کے مزاد ات پر جایا کرتے ہے ای مقدمہ شامی میں بیہ بات بھی موجود ہے کہ حضرت امام شافعی علیہ الرحمة کوکوئی مسئلہ در پیش ہوتا تو وہ حضرت امام ابو حذیفہ علیہ الرحمة کوکوئی مسئلہ در پیش ہوتا تو وہ حضرت امام ابو حذیفہ علیہ الرحمة کے مزاد پر حاضر ہوکر اللہ تعالی سے دُعافر ماتے ہے۔

معلوم ہوا کہ مزارات پر حاضری دینا اور اس کے برکات قرآن دسنت سے ثابت ہیں۔ بدند ہوں کے دلائل کے جواب:

القرآن (ترجمہ) اوران ہے ہے بڑھ کر گمراہ کون ہے جواللہ کے سواایسوں کو بو ہے جو قیامت تک اسکی نہ بیں اور انہیں ان کی بوجا کی خبر تک ٹیس اور جب لوگوں کا جشر ہوگا وہ ان کے دشمن ہوں گے اوران سے مشکر ہوجا کیں گئے۔ (سورہ احقاف، یارہ:۲۱، آیت نمبر۵،۲)

بدند مب اس آیت کواہل اللہ کے جائے والوں پر جسیاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیاولیاء اللہ قیامت کے دن مانے والوں کے دشمن بن جا کمیں گے۔

طالانکہ اس آیت میں بت پرستوں کا ذکر ہے مفسرین فرماتے ہیں کہ بیہ بتوں کو کہا گیا ہے کونکہ وہ جما داور بے جان ہیں قیامت کے دن بت اپنے پجار بوں سے کہیں گے جوان کی عبادت کرتے ہے ہم نے ان کو عبادت کی دعوت نہیں دی اور حقیقتا ہے اپنی خواہشوں کے برستار ہے۔ (تفییر فرائن العرفان)

القرآن: (ترجمه) بال حالص الله بي كي بندگى بياوروه جنبول في اس كسوااوروالى بناكي كيت

ہیں ہم تو انہیں صرف اتن بات کیلئے ہوجے ہیں کہ بیٹمیں اللہ کے نزدیک کردیں اللہ ان پر فیصلہ کردیگا۔ (سورة الزمر، یارہ: ۲۲،آیت نمبز ۳ کا کچھ صقہ)

اس آیت کے متعلق مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں معبود اور والی سے مراوبت پرست ہیں۔

الحمدالله ہم اہلستت و جماعت اللہ تعالی کے ولیوں کو اللہ تعالی کے نیک بند ہے جان کرصرف اور صرف ان سے فیض حاصل کرنے کے لئے ان کی محبت میں ان کے مزارات پر حاضری دیتے ہیں ان کے دربار میں حاضر ہو کرائ کی پوجائہیں کرتے بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ جان کرجاتے ہیں میہ کہنا کہ ہم خدا جان کرائ کے پاس جاتے ہیں میں اسراسرالزام ہے اور مسلمانوں کے فعل کو بت پرستوں سے ملانا جاہلوں کا طریقہ ہے۔

مزارات پرگنبداورعبارت بناناقرآن مجیدے تابت ہے

القرآك: اذيت نازعون بينهم امر هم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا طربهم اعلم بهم طقال الذين غلبواعلى امرهم لنتخذن عليهم مسجدان

ترجمہ: جب وہ لوگ ان کے معاملہ میں باہم جھڑنے گئے تو بولے ان کے غار پر کوئی عمارت بناؤان کا رب انہیں خوب جانتا ہے وہ بولے جواس کام میں غالب رہے تھے تم ہے کہ ہم تو ان پرمسجد بنائیں گے۔ (سورہ کہف، یارہ: ۱۵ آئیت نمبر ۲۱ کا کچھ صقہ)

مفسرین نے اس آیت کی تفییر میں لکھا ہے کہ بیرواقعہ اصحاب کہف کا ہے تھم ہوا کہ ان کی وفات کے بعد ان کے بعد ان کے بعد ان کے گرد ممارت بنائیں میں جس میں مسلمان نماز پڑھیں اور ان کے قرب سے برکت حاصل کریں (مدادک)۔

مسئلہ: اس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کے مزارات کے قریب منجد بنانا اہلِ ایمان کا قدیم ترین مسئلہ: اس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کے مزارات کے قریب منجد بنانا اہلِ ایمان کا قدیم ترین طریقہ ہے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمانا اور اسکونٹے نہ کرنا اس فعل کے درست ہوئے کی توی دلیل سے اس سے رہے معلوم ہوا کہ بزرگوں کے قریب میں برکت حاصل ہوتی ہے اس لئے اہل اللہ کے

مزارات برلوگ حصول برکت کے لئے جایا کرتے ہیں اور اس لئے قبروں کی زیارت سنت اور موجب ثواب ہے۔

تفسررون البیان میں ہائی است میں بنیا نا کی قسیر میں فرمایا کُرد بوارے کرازچشم مردم
بوشیدہ شوکر بین لا یعلم احد تو بتھم و تکون محفوظة من تطوق الناس کما حفظت
توبت رسول الله عَلَيْ المحظيرة لينى انہوں نے کہا کہ اصحاب کہف پرالی دیوار بناؤجوان کو
گیرے اوران کے مزارات لوگول کے جانے سے محفوظ ہوجا کیں جیسے کہ حضور علیہ کی قبر شریف
چارد یواری سے گیردی گئی ہے مگریہ بات نامنظور ہوئی تب می بنائی گئی۔

روح البیان جلد تیسری پاره 1 زیر آیت: انسمایعمو مسجد الله من امن بالله میں ہے کہ علاء اور اولیاء صالحین کی قبروں پر عمارات بنانا جائز ہے جبکہ اس سے مقصود لوگوں کی تگاہوں میں عظمت بیدا کرنا ہوتا ہے کہلوگ اس قبردا لے وحقیر نہ جائیں۔

نجدی حدیث لائے ہیں کہ حضور علیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو علم فرمایا کہ تصویر کو مثادہ اوراد نجی قبر کو برابر کردو؟

جن قبروں کو گرادیے کا تھم حضرت علی رضی اللہ عنہ کودیا گیادہ کفار کی قبرین تھیں مسلمانوں کا قبریں نہ تھیں کیونکہ برصحابی رضی اللہ عنہ کے دفن میں حضور علی شرکت فرماتے تھے نیز صحابہ کرام علیہم الرضوان کوئی کام حضور علی ہے مشورے کے بغیر نہ کرتے تھے لبذا اُس دفت جس قدر مسلمانوں کی قبریں بنیں دہ یا تو حضور علیہ کی موجودگی میں یا آپ علیہ کی اجازت سے تو دہ کون سے مسلمان کی قبریں جو کہ ناجائز بن گئیں اور ان کومٹانا پڑا ہاں عیسائیوں کی قبریں اور بی تھیں جو کہ ناجائز بن گئیں اور ان کومٹانا پڑا ہاں عیسائیوں کی قبریں اور بی تھیں جو کہ ناجائز بن گئیں اور ان کومٹانا پڑا ہاں عیسائیوں کی قبریں اور بی تھیں جو کہ ناجائز بن گئیں اور ان کومٹانا پڑا ہاں عیسائیوں کی قبریں اور بی تھیں۔ جنہیں مٹانے کا تھم نمر کار علیہ تھیں۔

نذرونیاز کی کیاحقیقت ہے؟:

القرآن حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الحنزير وما اهل لغير الله به.

ترجمہ: تم پرحرام ہے مرداراورخون اور سور کا گوشت اور دہ جس کے ذرج میں غیراللہ کا نام بیکارا گیا۔ (سور مُا کدہ، یارہ: ۲،آیت مبر۲)

القرآن: انها حوم عليكم الميتة والذم ولحم المحنزير وما اهل لغير الله به ٥ ترجمه: تم پريمي حرام كيا ہے مرداراور خون اور سور كا گوشت اور وہ جس كے ذرج كرتے وقت غير خدا كا نام پكارا گيا۔ (سور پخل، پاره،١١٠، آيت نمبر ۱۱۵)

عقیدہ: اہلسنت کے زویک معنی بیر ہیں کہ بوقت ذرج کسی جانور پرغیر اللہ کا نام پکارا جائے جیسا کہ معتبر تفاسیر میں ہے بیضاوی، مدارک، ابن عباس، خاز ن وغیرہ ان تمام کا خلاصہ بیہ ہے کہ بوقت ذرج کسی غیر کا نام جانور پر پکاراتو وہ حرام ہے ور نہ حرام نہیں بلکہ حلال ہے جیسا کہ آجکل اولیاء کی روح کو ایصال تو اب کیا جاتا ہے میں جے۔

اب بهار موقف كى تائيد مين معتبر تفاسير كے حوالے ملاحظه بول -

ا) .... تفسير ابن عباس رضى التدعنما ميس ب

وما اهل به لغير الله اي ذبت لغير اسم الله عند الاصنام 0

ترجمه جواللدتعالي كے نام كے بغير بنوں كے نام برؤن كيا كيا ہو۔

٢) .... تفسير جلالين ميس بين

ترجمہ: ذائ کرتے وقت جس غیر خدا کا نام کیں وہ بھی حرام ہے اور ہلال کے متی پکار نے اور نام لینے

اللہ جب کفار ذرج کرتے وقت اپنے بتوں کے نام لے کر ذرج کرتے تصاور چھری پھراتے
سے جب بیآ بت نازل ہوئی کہ جس کے ذرج کرتے وقت بتوں کا نام لیا جائے وہ حرام ہے۔
ان تمام تفاسیر سے ٹابت ہوا کہ بوقت ذرج جس جانور پر غیر اللہ کا نام ذکر کیا جائے اس کا کھا ناحرام
ہے بشرکیں عرب بتوں کی قربانی کے جانور پر وقت ذرج غیر اللہ کا نام لیتے تھے اور جس جانور پر ذرج کے مشرکین عرب بتوں کی قربانی کے جانور پر وقت ذرج غیر اللہ کا نام لیتے تھے اور جس جانور پر ذرج کے مشرکین عرب بتوں کی قربانی کے جانور پر وقت ذرج غیر اللہ کا نام لیتے تھے اور جس جانور پر وقت ذرج عمر بھراس کو غیر اللہ کے نام سے پکارا ہو مثلاً بیکما کرتے ہو تا کہ درج عمر اللہ کو غیر اللہ کے نام سے پکارا ہو مثلاً بیکما زیدگی گائے بعیدالرحمٰن کا دنیہ بی قیقے کا بکر اگر وقت ذرج کیم اللہ اللہ اکبر کہا گیا ہو وہ جانور حال ہے۔
ذرید کی گائے بعیدالرحمٰن کا دنیہ بی قیقے کا بکر اگر وقت ذرج کیم اللہ اللہ اکبر کہا گیا ہو وہ جانور حال ہے۔

ہندوؤں کابت پرچڑھاوے چڑھانا:

ہندوؤں نے بنوں کے الگ الگ نام رکھے ہوئے ہیں ،وہ مندر، پر جاکر بنوں کا نام کیکر جانوروں اور دیگر چیزوں کی بلی چڑھاتے ہیں جو کہ حرام ہے۔

مسلمانون كانذرونيازكرنا:

مسلمان الله تعالی کواپنا خالق حقیقی مائے ہیں اولیاء کرام کومرات اور القاب الله تعالی نے ویے ہیں نذر و نیاز اولیاء الله کے ایصال تو اب کے لئے کھاتی ہے مسلمان جانور کو لیم الله الله اکبر پڑھ کر الله تعالی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں پھراس کا تو اب اولیاء الله کوایصال کرتے ہیں۔ حدیث شریف : حضرت جابرضی الله عند فرماتے ہیں کہ مرکا را معظم عید الله نے میدالا تنی برایک مین شریف نے حیدالا تنی برای اور میری امت کے ان اشخاص کی طرف سے جنہوں نے قربانی نہیں کی۔ (بحوالہ ابوداؤد، کا بالاضامی)

جس طرح سرکار اعظم علی الله جانور ذرج کرے اُمّت کونواب دیے تھے ہم ای طرح جانور ذرج کرکے اولیاء اللہ کونواب ایصال کرتے ہیں جو کہ جائز ہے۔

ولايت كي حقيقت قران مجيد سے

القرآن:الا ان إوليساء السلّه لا حوف عبليهم ولاهم يتحزنون 10 لنديس امنوا و كانوا يتقون 10 لهم البشرى في الحيوة الدنيا وفي الإخرة 0

ترجمہ سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ بھے خوف ہے نہ بچھٹم وہ جوایمان لائے اور پر ہیزگاری کرتے ہیں آئیس خوشخری ہے دنیا کی زعر گی میں اور آخرت میں۔

(سورة يوس، ياره اله آيت تمبر ٢٢ ٢٣ ٢٢)

اس آیت میں تمام اولیاء اللہ جو قیامت تک آئیں گےان سب کی ولایت کا تذکرہ موجود ہے ولایت قرآن کی صرح آیں تا ہے۔ ولایت قرآن کی صرح آیں تا ہے۔ ولایت قرآن کی صرح آیں تا ہے۔ عقیدہ: اس آیت میں ولایت کے علاوہ اولیاء اللہ کو دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے لئے

خوشخری بھی دی۔ تمام اولیاء اللہ مثلاً غوث اعظم ہم حضرت خواجہ اجمیری مصرت دا تاعلی ہجوری وغیر ہا جب کے حضرت دا تاعلی ہجوری وغیر ہا جب اپنی طاہری زندگی میں مصر جب بھی لوگ آئہیں اللہ تعالیٰ کا ولی مائے تصاور اب وصال کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا دلی مائے سے ادر اب وصال کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں دنیا آئییں ولی اللہ کہ کرآج بھی یا دکرتی ہے۔

معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کوایٹا دلی بنا تا ہے تو لوگوں کے دلوں میں بھی ڈال دیتا ہے کہ ان سے محبت کرو۔

خاصان خدا گااین رب تعالی کی عطای مردون کوزنده کرنا:

قرآن ہے ثبوت

القرآن: انى قد جئتكم باية من ربكم انى اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله وابرئ الاكمه والابرص واحى الموتى باذن الله ٥

ترجمہ میں تمہازے پاس ایک نشائی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے کہ میں تمہارے لئے مٹی سے برندگی می صورت بنا تا ہوں بھراس میں بھونک مارتا ہوں تو وہ فور آپرند ہوجاتی ہے اللہ تعالیٰ کے محم سے اور میں شفاد بتا ہوں مادرز ادائد سے اور سفید داغ والے کواور میں مردے جلاتا ہوں اللہ کے محم سے اور میں شفاد بتا ہوں مادرز ادائد سے اور سفید داغ والے کواور میں مردے جلاتا ہوں اللہ کے محم سے در سور ال عمران بیارہ ۳۰ بیت نمبر ۲۹۹)

عقیدہ اس آیت میں واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عطا سے شفاد سے ہیں اور مردوں کوزندہ بھی کرتے ہیں۔

الترآن واذقال موسى لفته لا ابرح حتى ابلغ مجمع النحرين اوامضى حقبا ٥فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله فى البحر سربا ٥فلما جا و زاقال لفته اتنا غدائنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ٥قال ارئيت اذا اوينا الى الصخرة فانى نسيت الحوت وما انسنيمه الاالشيطن ان اذكره واتخذ سبيله فى البحر عجبا ٥قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على اثارهما قصصا ٥فوجدا عبدامن عبادنا الينة رحمة من عندنا وعلمته من لدنا علما٥

ترجمه اوريادكرو هب موى في اين خادم سے كهاميں بازندر بول گاجب تك وہال نديج بيول جهال ووسمندر ملے ہیں یا قرنوں (مدّنوں تک) جلا جاؤں گا پھر جب وہ دونوں ان دریاؤں کے ملنے کی تلکہ بہنچا یی مجھلی بھول گئے اور اس نے سمندر میں ایک راہ کی سرنگ بناتی بھر جب وہاں سے گزر مسيم موى في في ايمارا من كا كهانالا وبيتك بمنس الين سفر بيس برسى مشقت كاسمامنا بوابولا بعلاد يكه توجب ہم نے اس چٹان کے پاس جگہ لی تھی تو بے شک میں بچھلی بھول گیااور جھے شیطان ہی نے بھلانا کہ میں اسکاذ کر کروں اور اس نے تو سمندر میں اپنی راہ لی۔اچنجاہے مولی نے کہا بہی تو ہم جائة تقاتو يحي بلنے اپنے قدموں كے نشان و كھتے تو جارے بندول من سے ايك بنده پايا جے مم نے اسپنے پاس سے رحمت اور اسے اپناعلم لدنی عطا کیا۔ (سورۃ الکہف، یارہ: ۱۵م آیت تمبر ۲۰ تا ۲۵) عقیدہ بمفسرین اس آیت کی تفسیر میں کمل واقعہ یوں بیان کرتے ہیں حضرت مولی علیہ السلام کے خادم جن كانام بوشع بن نون ہے جوحضرت موى عليه السلام كى غدمت وصحبت ميں رہتے تضاور آپ ے علم اخذ کرتے تھے اور آپ کے بعد آپ کے ولی عہد ہیں بحرفارس و بحرروم جانب مشرق میں اور بحت البحرين وه مقام ہے جہال حضرت موی عليه السلام کوحضرت خضر عليه السلام کی ملا قات کا دعدہ کيا گيا تفااس کے آپ نے وہاں چینچے کاعزم کیا اور فرمایا کہ بیں اپنی کوشش جاری رکھوں گا جب تک کہ وہاں نہ پہنچوں پھر میرحضرات روٹی اور مکین بھنی مجھلی زنبیل میں توشہ کے طور پرکنیکر روانہ ہوئے۔ایک عبكه يقرك چان تقى اور چشمه حيات تفاو بال دونول حفرات نے آرام كيا اور مصروف خواب ہو سك بھنی ہوئی مچھلی زنبیل میں زندہ ہوگئ جس کو پیکا کرلائے متھے زندہ ہو کردریا میں گر گئی۔اس پرسے یانی کا بہاؤ زک گیااور محراب می بن گئی۔حضرت ہوشع بن نون کو بیدار ہونے کے بعد حضرت مولی علیہ السلام عاس كاذكركرناما وندر بااور طلة رب بهال تك كدوس عدوز كهاف كاوفت آيا-بيات جب تك جمع البحرين بيني يضي شقيش نه آئى تو منزل مقصود سے آ كے بينى كر تكان اور بھوك معلوم موئى اس میں اللہ تعالیٰ کی محکمت تھی کہ چھلی یاد کریں اور اس کی طلب میں منزل مقصود کی طرف والیس ہوں۔ حضرت موی علیدالسلام کے فرمائے برخادم نے معدرت کی چھی کا جانا ہی تو ہمارے حصول

مقصود کی علامت ہے جن کی طلب میں ہم چلے ہیں ان کی ملاقات ہیں ہوگی جو چا دراوڑ ھے آرام فرماتھ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔

دلیل: حفرت خفرعلیالئلام کے بارے میں اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں یا ولی۔ اس واقعہ کو مفسرین بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جس جگہ خضر جلوہ افر وز تھے ای جگہ اس محجملی کو حیات لگی بھر جب اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ اپنی زبان سے بیر کہددے کہ اللہ کے تکم سے زندہ ہوجاتو مردہ انسان میں حیات کیے نہ جائے۔ الغرض کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بند دے کی خطاسے مردوں کو زندہ کردہ ہے اور یہ قرآن سے خلاب سے اور یہ قرآن سے خلبت ہے۔

### سركاراعظم عليسة كاادب ركن ايمان

القرآك يسايها الذين امنوا استجيبوا لله واللرسول اذ دعا كم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المراء وقلبه وانه اليه تحشرون٥

ترجمہ: اے ایمان والواللہ اور اسکے رسول کے بلانے پر حاضر ہوجب رسول تہمیں اس چیز کے لئے بلاکتیں جو تہمیں اس چیز کے لئے بلاکتیں جو تہمیں زندگی بخشے گی اور جان لو کہ اللہ کا تھم آ دمی اور اسکے دلی ارادوں میں حائل ہوجاتا ہے اور میہ کہمیں اس کی طرف اٹھنا ہے۔ (سورہ انفال، یادہ: ۹، آیت تبر۲۲)

القرآن فاللين امنوا به وعززوه ونصروه واتبعو االنور الذى انزل معهـ

ترجمه تو وه جواس برایمان لائیس اوراس کی تعظیم کریں اوراسے مدودی اوراس نور کی بیروی کریں جواس کے ساتھ اُترا۔ (سور وَاعراف، یارہ: ۹ آیت تمبر ۱۵۷ کا کچھ صتہ)

عقیدہ مفسرین نے اس آیت سے ثابت کیا ہے کہ سرکاراعظم علیہ کی تعظیم ایمان کارکن ہے اور فراس نے مرادقر آن ہے جس نی علیہ پرنازل ہونے والاقر آن نور ہے تو پھرنور مصطفی علیہ کا کیا عالم ہوگا۔

القرآن باايها اللذين امنو الاترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهرواله بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لاتشعرون٥

ترجمہ: اے ایمان والو! اپن آ وازیں او نجی نہ کروائ غیب بتائے والے (نبی) کی آ واز سے اور ان کے حضور چلا کرنہ کہوجیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ بیل تمہارے کل برباد ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔ (سورہ حجرات، پارہ: ۲۲، آیت نمبر۲)

عقیدہ: اس آیت ہے معلوم ہوا کہ جب بارگاہِ رسالت علیہ ہیں کچھ عرض کروتو بنجی آواز میں عقیدہ: اس آیت ہے معلوم ہوا کہ جب بارگاہِ رسالت علیہ میں اگر تمہاری آوازاو نجی ہوگئ تو عمر بھر عرض کرو یہی در بار رسالت علیہ کے اور اور ام ہے کہیں اگر تمہاری آوازاو نجی ہوگئ تو عمر بھر کے اعمال ہر باد ہوجا کیں اور تہہیں خربھی نہ ہوگی جس کے در بار کا بدادب ہوخوداس ذات پاک مصطفیٰ علیہ کا کتناادب ہوگا۔

القرآن: ان المذيب يسادونك من وراء المحجرات اكثرهم لا يعقلون ٥٥ لوائهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان حيرا لهم ا

ترجمہ: بے شک وہ تہمیں حجروں کے باہر سے بیکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں اور اگر وہ صبر کرنے یہاں تا کہ تاریخ کرتے یہاں تک کہ آپ خودان کے پاس تشریف لاتے توبیان کے لئے بہتر تھا۔ (سورۂ حجرات، یارہ ۲۲۱، آیت نمبر۵،۴۷)

شان نزول: یہ آیت وقد نی تمیم کی بیں نازل ہوئی کے سرکاراعظم علیقے کی فدمت اقد سیں دو پہر کے وقت پنچ جبکہ آپ علیقے آرام فرار ہے تنے ان لوگوں نے جروں کے باہر سے سرکاراعظم علیقے کو پکار ناشروع کیا سرکاراعظم علیقے تشریف لاے ان کے تن میں یہ آیت نازل ہوئی اور سرکاراعظم علیقے تشریف لاے ان کے تن میں یہ آیت نازل ہوئی اور سرکاراعظم علیقے کی بارگارہ کا ادب سکھایا اور فر مایا گیا کہ اس طرح بے ادبی سے پکار نے والے جابل اور بے عقل ہیں اور یہ بھی فر مایا گیا کہ ادب سے بارگاہ میں کھڑ ہے رہوا در صرکر و کب تک اجب تک ہمازا محبوب علیقے خود جرے سے باہرتشریف شدا ہے۔

تک اجب تک ہمازا محبوب علیقے خود جرے سے باہرتشریف شدا ہے۔

معلوم ہوا کہ سرکاراعظم کا ادب قرآن سے ثابت ہے اور اسکام عرکا فر ہے۔

### كتناخ رسول عليسة كافرب

القرآن باايها الذين امنوالا تقولوا راعنا وقولواانظرناء واسمعوا وللكفرين عذاب اليم٥

ترجمہ: اے ایمان والو! راعنانہ کہواور بول عرض کرد کہ حضور ہم پر نظر رکھیں اور پہلے ہی سے بغور سنواور کافروں کے لئے دردنا ک عذاب ہے۔ (سورہ بقرہ، پارہ: ۲۰ آیت نمبر۱۰۰)

شان بزول: جب سر کاراعظم علی این این محاب کرام ییم الرضوان کو پچھ کیم و تلقین فرمات تو وہ کھی کبھی درمیان میں عرض کیا کرتے ''راعنا یا رسول اللہ'' علی یہ کا موقعہ دیجے ۔ یہود کی علی اللہ کا موقعہ دیجے ۔ یہود کی علی مارے میں مرال کی رعایت فرما ہے، یعنی کلام اقد س کواچھی طرح سجھے لینے کا موقعہ دیجے ۔ یہود کی افت میں یہ کلم سوءادب کے معنی رکھتا تھا انہوں نے اس نیت سے کہنا شروع کیا ۔ حضرت سعد بن معاذرضی اللہ عنہ یہود کی اصطلاح سے واقف سے آپ نے ایک روزیہ کلمہ ان کی زبان سے س کردن فرمایا اے دشمنان خواتم پر اللہ کی اعنت اگر میں نے اب کسی کی زبان سے یہ کلمہ سنا اس کی گردن اللہ اور ایک کا دان کا دائی کی کی دائی کی دیا ہے۔

القرآن:النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم ـ

ترجمہ نیہ بی (علیقہ) مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہیں۔ (سورہ احزاب، یارہ: ۲۱، آیت نمرا)
اس آیت کر محمہ سے ثابت ہوا کہ جس طرح اللہ تعالی انسانوں کی شہدرگ سے زیادہ قریب ہے۔ ای طرح حضور علیقہ مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہیں اب جومومن ہوگا اس کے رسول علیقہ قریب ہوں گے اور جومومن نہ ہووہ جا ہے انکار کرتا رہے اور قریب وہی ہوگا جو حیات اور حاضرونا ظر ہوگا اور اس کا انکار قرآب مجید کا انکار ہرتا دے۔

ہم سرکار اعظم علی کو ہرگز اس طرح حاضر و ناظر نہیں مائے کہ ادھر بھی ہیں ، ادھر بھی ہیں ، ادھر بھی ہیں ، ادھر بھی ہیں ، یہاں بھی ہیں ، دہاں بھی ہیں بلکہ اپن قیر انور میں حیات ہیں اور اینے رب کی عطا ہے جب جاہیں جہاں جا ہیں تشریف لے جاسکتے ہیں۔ یہاصل اسلامی اور ایمانی عقیدہ ہے۔

### سركار اعظم عليسة برنبوت

القرآن ماكان محمدا ابا احدمن رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شئ عليماه

ترجمہ محد (علیہ کے تہمارے مردول میں کسی کے باپ نہیں ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے باپ نہیں ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے باپ نہیں ہاں اللہ کے رسول ہیں اور اللہ سب کھے جاتیا ہے۔ (سور وَاحرَاب، پارہ: ۲۲، آیت نمبر ۴۷)

القرآن: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا ع ترجمه: آن مم في تمهار علي التي تمهارادين ممل كرديا اورتم پراپي تعت پورى كردى اورتمهار علي اسلام كودين پيندكيا و (سورة مائده، پاره: لا آيت نمراكا کچه هد)

ان دونوں آینوں بین خم نبوت کا ذکر ہے پہلی آیت بین واضح لفظ خاتم النبین استعال کیا گیا ہے۔ جس کے معنی آخری نبی بین دوسری آیت بین دین کا کھمل ہونا بیان کیا گیا ہے اس میں بیہ بات واضح نظر آتی ہے کہ جب دین اسلام پر کھمل ہوگیا تو اب کوئی نیا نبی نبین آئیگا۔ حضرت بیسی علیہ السلام فر ہے قیامت میں آئیں گئے ہی بن کر نبین بلکہ امتی بن کر آئیں گے لہٰذا افکار ختم نبوت کفر ہے کیونکہ قرآن مجید سے حضور علیہ کے خاتم انبین ہونا ٹابت ہے۔

انبياءكرام عليهم السلام ببيدائتي نبي بهوت يين بقول قرآن

القرآن واذا احذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتب وحكمة ثم جاء كم رسول مصدق لما معكم لتومنن به ولتنصرنه ،

ترجمہ: اور یادکرو جب اللہ نے پیٹیبرول سے ان کاعبدلیا جو بین تم کو کتاب دوں پھرتشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے تو تم ضرور اس پر ایمان لا نا اور اس کی مدد کرنا۔ (سور کال عمران میارہ: سور آئیت نمبرا ۸)

ال آیت کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اول میں تمام انبیاء کرام ملیم السلام جو

حضرت آدم علیہ السلام ہے لیکر حضرت عیمیٰ علیہ السلام تک آئے والے تھے تمام سے سرکار اعظم مسالیق کی نبیت عہد لیا۔ ای آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی انبیاء کرام علیم السلام کو نبوت دنیا میں علیم علیہ نبید کی نبید کی نبید ایک نبید ایک نبی ہوتا ہے نبوت کے ملئے اور اعلان میں بہت فرق ہے۔ القرآن قال انبی عبد اللّٰه د اتنبی الکتب و جعلنی نبیا ٥

ترجمہ: (بچیہ نے) فرمایا میں اللہ کابندہ اس نے مجھے کتاب دی اور بچھے غیب کی خبریں بتانے والا (نبی) کیا۔ (سورۂ مریم، پارہ: ۱۱، آیت نمبر، ۱۳)

اس آیت کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بدچھا گیا کہ آپ کون ہیں تو آپ نے سب سے پہلے اپنے بندے ہونے کا اقر ارکیا تا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہ بھیس۔
کتاب سے انجیل مرادہ آپ نے نبوت اور کتاب ملنے کی خبر دی بیخبر آپ نے بیدا ہوتے ہی دی۔معلوم ہوا کہ نبی کونبوت اللہ تعالیٰ نے ازل میں ہی عطا فرمادی تھی گرکسی نے اعلان بیدا ہوتے ہی کیا ہمی نے اعلان جا لیس سال کی عمر میں کیا یہ سب اللہ تعالیٰ کا تھم تھا لہذا نبوت ملئے میں اور اعلان نبوت ملئے میں اور اعلان نبوت ملئے میں اور اعلان نبوت میں بہت فرق ہے۔

#### اولیاءاللد کی کرامت کا ثبوت قرآن مجیدے

القرآك قال يايها الملواايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين ٥قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوى امين ٥قال الذى عنده علم من الكتب انا اتيك به قل ان يرتد اليك طرفك فلما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربى رتن

ترجمہ: (سلیمان نے) فرمایا اے دربار ہوائم میں کون ہے کہ وہ اس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ اس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ میر ہے حضور مطبع ہو کر حاضر ہوں ایک بڑا خبیث جن بولا کہ میں تخت حضور میں حاضر کر دونگا قبل اس کے کہ حضور اجلائ برخامست کریں اور میں بے شک اس پر قادراور امائندار ہوں ان نے عرض کی جس کے پاس کتاب کاعلم تھا کہ میں اسے حضور میں حاضر کر دونگا ایک بلک

کے جھیکنے سے پہلے پھر جب سلیمان نے تخت کوا پنے پاس رکھا دیکھا کہا یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ (سور پُنمل، پارہ۱۹،۳۸ میشیمار،۳۹،۳۸)

مفسرین اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ ملکہ سبابلقیس کا بہت وسیع و عریض تخت تھا حضرت سلیمان علیہ السلام اس وسیع و عریض شخت کو جس کا طول اسٹی گز عرض جالیس گز سونے جاندی کا جوا ہرات کیساتھ مرضع تھا اس کو انتاد ور سے منگوانا جا ہے تھے تا کہ ملکہ بلقیس کو اللہ تعالی کی قدرت سے اپنام مجز و دکھا ویں چنا نچ آپ نے اپنے درباریوں سے کہا تو جواب میں ایک ضبیث جن کھڑا ہوا اس نے اجلاس ختم ہونے تک لا نے کا جواب دیا۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس سے بھی جلد چاہئے چنا نچر آپ کا وزیر جرکا نام آصف بن برخیاتھا، نے عرض کی میں وہ تخت بلک جھیئے سے پہلے لے آؤ ڈگااس نے ایسان کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آصف بن برخیا جو صرف سلیمان علیہ السلا کی اُمت کا ولی اللہ تھا اور کتاب کا بچھٹم جانیا تھا اس نے لاکھوں میل کا سفر اور پھر انٹا بڑا تخت بلک جھیئے ہیں حاضر کیا یہ کرامت ہے اور کرامت وہی ہوتی ہے امر خادق (یعنی جوعاد تا مجھے بالاتر ہو)۔

جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی اُئٹ کے ولی اللہ کی بہ شان ہے تو پھر امام الانبیاء میلات کے است کے اسلام کی اُئٹ کے ولی اللہ کی بہ شان ہے تو پھر امام الانبیاء علیہ کے است کے اولیاء کرام کی کیا شان ہوگی پھر آگر خوث اعظم رضی اللہ عنہ حضرت خواجہ اجمیری علیہ الرحمہ اور ہرونی اللہ کرامات وکھا کیں تو اسکا اُٹکار کیسے کیا جا سکتا ہے کہ بیقر آن سے ثابت ہے۔

#### حديث كي الميت

حدیث شریف سرکاراعظم علی کو آقوال ،افعال اورتقریر (یعنی کسی فعل کوآپ علیه السلوة والسلام نے ملاحظ فر مایا اوراس منع ندفر مایا ) کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پرسرکار اعظم علی کے قول یعنی صدیث کو مائے اوراس پر کمل کرنے کا تھم دیا گیا ہے۔ اوراس پر کمل کرنے کا تھم دیا گیا ہے۔ القرآن اطبعوا الله و الموسول ن فان تولوا فان الله لا یہ حب الکفرین ■

ترجمه بتم حکم مانوالنداوررسول کا پھراگروہ منہ پھیرین توالندکوخوش بیں آتے کافر۔ (سور کال عمران پارہ ۳۰ آیے نبر۳۳)

القرآن: من يطع الرسول فقدا طاع الله ج من يطع الرسول فقدا طاع الله ج

ترجمه جس نے رسول کا تھم مانا بیتک اس نے اللہ کا تھم مانا۔ (سورۃ النساء، پارہ: ۵ آیت نمبر ۸۰)

القرآن:وما ينطق عن الهوى ٥١ن هوالا وحي يوحي٥

ترجمہ: اور وہ کوئی بات! پی خواہش سے بیس کرتے وہ بیس مگر وی جوانیس کی جاتی ہے۔ (سور ہم ہم ایت نمبر ۲۳ میں)

ان تنول آیوں ہے معلوم ہوا کہ مرکاراعظم علی کے دئن مبارک سے نکا ہوالفظ شریعت ہوئی کہ مدیث ہے اور حدیث ہواگی کہ مدیث ہے اور حدیث ہے اس پڑل کرنے کا حکم قرآن مجید سے تابت ہے لہذا بات واضح ہوگئی کہ حدیث رسول علیہ کی بہت اہمیت ہے۔

ای طرح (معاذ الله) قرآن مجید حدیث کامختاج نہیں بلکہ قرآن کو بھٹے کے لئے ہم حدیث
کے مختاج ہیں ۔قرآن مجید میں ہے تماز قائم کرو،روزہ رکھو،زکوۃ دو، جج کرووغیرہ وغیرہ اب سے بھنا
کہ کیسے نماز پڑھیں، کتنے وقت کی پڑھیں،روزہ کب رکھیں،کب انظار کریں،زکوۃ کتنی دیں، جج
کسے اداکریں، یہ سب حدیث شریف میں موجود ہے قرآن مجید میں طاہری طور پرموجو دہیں ہے۔
کسے اداکریں، یہ سب حدیث شریف میں موجود ہے قرآن مجید میں طاہری طور پرموجو دہیں ہے۔

### قرآن مجيد شفااور رحمت ہے

القرآن: ونشرل من القران ماهو شفاء ورحمة للمؤمنين لا ولا يـزيد الظلمين الا خساران

ترجمہ: اورجم قرآن میں اتاریتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کیلئے شفا اور رحمت ہے اور اس سے طالموں کو نقصان ہی برطتا ہے۔ (سور می اسرائیل، پارہ: ۱۵ ایآ یت نمبر ۱۸)
القرآن یا یہا المناس قد جاء تکم موعظة من دیکم و شفاء لما فی الصدور الوهندی و رحمة للمؤمنین 0

ترجمہ: اے لوگوتمہارے رب کی طرف سے تقیحت آئی اور دلول کی صحت اور ہدایت اور رحمت ایمان والول کے لئے ۔ (سورہ یوس، پارہ: ۱۱، آیت نمبر ۵۷)

ان دونوں آیتوں ہے معلوم ہوا کہ قرآن مجید شفا اور رحمت ہے لہٰڈا اس کو پڑھ کر کسی بیاریا مریض پردم کر کے بیار مام یض کو کھلا یا جا سکتا ہے۔

دوسری بات میر بھی معلوم ہوئی کے قرآن مجید رحمت بھی ہے کوئی شخص کلام مجیدی آبت مبارکہ کو گھروں پر یامکا نات پر لکھ کرائ کا نے تواس گھر میں یا دو کان میں رحمت نازل ہوگی ،اس طرح اگر کوئی شخص مرجائے تواسکے گفن پر شہادت کی انگلیوں سے کلام البی لکھ دیا جائے یا قبر میں میت کے ساتھ رکھ دیا جائے تواس کی وجہ سے بھی میت پر رحمت البی کی بارش ہوگی۔

گرایک چیزی احتیاط کریں کہ میت کے جسم کے اوپر قرآئی آیات کوندر کھا جائے کیونکہ میت کا پھولنا اور پھٹنا اس کے جسم کے وارضات سے ہتو ایسی صورت میں ان برکت والے الفاظ کا وہاں ہونا بے ادبی ہوگی اس لئے کوشش کریں کہ قبر کے ایک طرف محراب نما جگہ بنائی جائے وہاں ان تمرکات کور کھ دیا جائے تا کہ بے اولی نہو، اور ادب لی خطرے۔

#### تقليدا تمه كاثبوت قران سے

القرآن بيايها الذين امنوا اطبعوا الله اطبعو الرسول واولى الامر منكم ج ترجمه اسايمان والواحكم ما توالله كااورهم ما تورسول كااوران كاجوتم بس صاحب امريس. (مورة نساء ، ياره: ٥٠ آيت نمبر٥٥)

اس آیت مبارکه پس الله تعالی ، رسول الله علی اورصاحب امری اطاعت کاتھم دے گیاہے صاحب امری اطاعت کاتھم دے گیاہے صاحب امریس تم ادعلائے تی بین ان کی بھی اطاعت کا تھم ہے اطاعت سے مراد تقلید ہے صاحب امریس تمام آئمہ جمہد ین اور علمائے حقہ شامل ہیں۔ القرآن و اتبع سبیل من اناب الی ج

اس آیت میں اللہ تعالی اپنے بندوں کو عظم دے رہا ہے کہ ہراس نیک شخص کی پیروی لیمنی اطاعت کر جو تیرارابطہ بچھ سے کراد ہے معلوم ہوا تقلید لیعنی بیروی کرنا اللہ کا عظم ہے اور منع کرنے والے نادان لوگ ہیں۔

### امام کے پیچھے سورہ فاتحہیں پڑھنا جائے

جبام قرائت کرے (سورہ فاتحہ ویادیگر قرائت) تو مقتدی پرلازم ہے کہ وہ خاموش رہے اسلے نماز پڑھتے وقت سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے گر جب امام کے پیچھے ہوں تو خاموش رہیں امام کی قرائت مقتدی کی قرائت ہے۔

امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ بڑھنے سے متعلق جو حدیثیں ہیں وہ اس آیت مبارکہ کے نزول کے بعد منسوخ ہوگئیں۔

القرآن وأذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتو العلكم ترحمون٥

ترجمه جب قرآن برها جائة اسكان لكاكرسنوادر خاموش رجوكتم بررهم مو-

(سورة اعراف، بإره: ٩ ، آيت نمبر٢٠١)

اس آیت کے نازل ہونے کے بعد امام کے بیچیے مطلقاً قراُت منع کردی گئی اور فرمایا گیا خاموش رہا کرو۔

#### مرشرور بنماضروری ہے

القرآن يوم ندعواكل اناس بامامهم ج

ترجمہ: جس دن ہم ہر جماعت کواس کے امام کے ساتھ بلا کیں گے۔

(سوره كى اسرائيل، ياره: ١٥٥ آيت نمبراك)

اس آیت مبارکہ کے متعلق مفسرین فرمائے ہیں کہ آدمی جسکی بیروی کرتا تھا جسکا علم مانتا تھا انہیں اس تیک لوگوں کے نام سے بکارا جائے گا کہ اے فلال کے ماشنے والے۔

اگر ہم کسی نیک پر ہیز گار شخص کے دائن سے دابستہ ہوں گے تو انہیں نیک لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائےگا۔

القرآن ومن يُضلل فلن تجد له وليًا مرشدًا ٥

ترجمہ: اور جے گراہ کرے تو ہرگز اس کا کوئی جمایی راہ دکھانے والانہ یاؤ گے۔

(سورهٔ کبف، باره: ۱۵ آیت نمبر ۱۷)

قرآن نے بھی مُر شد سے مرادراہ دکھانے والا بتایا ہے اس سے مرشد حقیقی کی حقیقت قرآن سے ثابت ہوئی للبذا نمازی متقی ، پر ہیز گاراور کامل شخص کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس کے عظم پر چلنا چاہئے۔

### شان خلفائے راشدین وصحابہ کرام علیم الرضوان

القرآن محمد رسول الله ع والدين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدان

ترجمه محد (علیسه )الله کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کا فروں پر سخت ہیں اور آپس میں برم دل تو انہیں دیکھے گارکوع کرتے سجد ہے میں گرتے۔ (سورۂ الفتح، پارہ:۲۷، آیت نبر۲۹)

مفسرین فرمائے بین کہاس آیت میں چادوں فلفاء کے فضائل بیان کے گئے بین "ان کے ساتھ والے ''سے مرادحفرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذابت ہے۔'' کافروں پر سخت ہیں ''سے مرادحفرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔ '' آپس میں فرم ول ''سے مرادحفرت عمان رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔ '' آپس میں ادحفرت علی رضی اللہ عنہ مور ضواعدہ و ذاک لمن خشی دید ہ

ترجمہ الندان سے داخی اور وہ اس سے داخی بیاس کے لئے ہے جوا ہے رب سے ڈریے۔ (سورۃ البینہ یارہ: ۱۰۰۰ بیت نبر۸)

مفترين ال آيت كي تحت فرمات بيل كدائل آيت بيل تمام صحابه كرام يبم الرضوان كي شان

بیان کی گئی ہے جنہوں نے ایک نظر بھی حالتِ ایمان میں سر کاراعظم علیہ کا دیدار کیایا ان کی صحبت میں میٹان کی کئی ہے جنہوں نے ایک نظر بھی حالتِ ایمان میں سرکاراعظم علیہ کے لئے میہ بشارت ہے کہ اللہ تعالی ان سے راضی ہو گیا۔ ان پرائے کرم کے کہوہ بھی اللہ تعالی سے راضی ہو گئے۔ ان پرائے کرم کے کہوہ بھی اللہ تعالی سے راضی ہو گئے۔

شان صديق اكبر تضيع به

القرآن: والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون ٥

ترجمہ: اور وہ یہ سے کیکر تشریف لائے اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی میں ڈروالے ہیں۔

(سورة الزمر، پاره: ۱۳۰، آیت نمبر ۱۳۳) مفسرین نے اس آیت میں تقدیق کرنے والے سے مراد حضرت صدیق اکبروضی اللہ عنہ کی دات کی ہے شیعہ خضرات کی معتبر کتاب ' تفسیر مجمع البیان' آٹھویں جلد، ص ۹۹۸ میں علامہ طبر سی نے بھی اس آیت کو حضرت صدیق اکبروضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہونا لکھا ہے۔

فضائل حضرت عمر تضيفته

القرآن يايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ٥

ترجمہ: اے غیب کی خبریں بتانے والے (نبی )اللہ تبہیں کافی ہے اور یہ جننے مسلمان تمہارے پیروبیں۔ (سورة انفال، یارہ: ۱۰، آیت تبریمالا)

شانِ رول: حضرت سعید بن جبیر رضی الله عنه ،حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت کرتے بین کہ بیہ آیت حضرت عمر رضی الله عنه کے ایمان لانے کے بارے میں نازل ہوئی ۔ دولت ایمان ہیں کہ بیہ آیت حضرت عمر رضی الله عنه ہے میں شرف ہو نچکے تھے تب حضرت عمر رضی الله عنه اسلامان کے اسلامان

-2-1

شان عثمان عنى تضييف

القرآن:الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله.

ترجمه وه جواسينال الله كى راه مين خرج كرتے بين - (سوره بقره، باره: ١٦ يت:٢١٢)

شانِ نرول نیه آیت حضرت عنمان غنی و حضرت عبدالرجن بن عوف رضی الله عنها کے حق میں نازل ہوئی حضرت عثمان غنی رضی الله عنه نے غزوہ تبوک کے موقع پر لشکر اسلام کیلئے ایک ہزار اون بعد سامان پیش کئے اور حضرت عبدالرحن بن عوف رضی الله عنه نے چار ہزار درہم صدقہ کے بارگاہ رسالت علیہ میں حاضر کئے اور عرض کیا کہ میرے پاس کل آٹھ ہزار درہم تھے آ دھے میں نے رسالت علیہ عنی حاضر کئے اور آ دھے داہ خدا میں حاضر ہیں مرکار اعظم نے فر بایا جوتم نے اور آ دھے داہ خدا میں حاضر ہیں مرکار اعظم نے فر بایا جوتم نے دستے اور جوتم نے رکھ لئے الله تعالی دونوں میں برکت فر بائے۔

### شاك حضرت على وفاطمه رضى التدعنهما

القرآن و يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيران ترجمه: اوركهانا كلات بين اس كى محبت برمسكين اور يتيم اوراسيركو\_(مورة الدهر، آيت نمبر ۸) شاه از ما استر حصر على ضي الله عند الدين خلط من ما العند الدين كاند فده

تین روزول کی نذرفر مانی الله تعالی نے صحت دی۔ نذر کی دوفا کاوفیت آیا سے میا حدول نے زروز کر مرحض سے علی رضی مان ہے۔ ایک مہودی

نذرکی وفاکاوفت آیاسب صاحبول نے روز ہے رکھے حضرت علی رضی اللہ عندایک یہودی ہے تین صاح (صاع ایک پیانہ ہے جودور صاصر میں تقریباً ساکلواور ۹۵ گرام کے برابر ہے) جولائے حضرت خاتون جنت رضی اللہ عنہائے ایک ایک صاح تینوں دن پکایالیکن جب افطار کا وفت آیا اور روٹیال ان لوگوں کود ہے دیں صرف یائی ہے روزہ افطار کرکے اگلاروزہ رکھ لیا۔

### سركار اعظم عظی گی از واج مطهرات اور کی صاحبز ادبیال تھیں

القرآن بيايها النبى قل لا زواجك وبناتك ونسآء المؤمنين. رقيم القرآن بيايها النبى قل لا زواجك وبناتك ونسآء المؤمنين. رقيم المراديون إدر مسلمانون كاورتون من المرادور.

(سورة احزاب، پاره:۲۲، آيت نمبر۵۹)

اذواج جن ہے زور اور زوجہ کی اور بنات جمع ہونت لین بٹی کی۔اس آیت سے معلوم ہوا

کہرکارِ اعظم علی کی از واج مطہرات اور کی صاحبر ادیاں تھیں صرف حضرت فدیجہ الکبری اس اور کی صاحبر ادیاں تھیں صرف حضرت فدیجہ الکبری رضی اللہ عنہا کو حضور علیہ کی زوجہ اور صرف حضرت قاطمہ رضی اللہ عنہا کو حضور علیہ کی ماس آیت نے کی صاحبر ادی کہنے والوں کے عقید ہے گاس آیت نے فی کردی۔

### فضائل ابل بريت (رضوان الله تعالى يهم اجمعين)

القرآن انها يويد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهو كم تطهير الا ترجمه: الله تو بهي جاها المائي كركه والواكم سے ہرنا پاكى دورفر مادے اور تهميں پاكر كے خوب مقراكردے \_(سورة احزاب، پارہ: ۲۱، آيت نمبر ۳۳)

اس معلوم ہوا کہ سرکار اعظم علیہ کی تمام از واج مطہرات اور تمام اہلیب باک وامن اور تمام اہلیب باک وامن اور ان کی باکیزگی کی گواہی اللہ تعالی دیتا ہے اب اہلِ بیت میں کسی کی بھی مخالفت قرآن مجید سے اختلاف ہے (العیاذ ہاللہ)

#### عقائد متعلقه موت وأخرت

#### موت برعقیده

عقیدہ: ارشاد باری تعالی ہے، ہر جان کوموت کا مزا چکھناہے، اور ہم تمہاری آ زمائش کرتے ہیں برائی اور بھلائی ہے، جا شیخ کو، اور ہماری بی طرف تہمیں لوٹ کرآ ناہے۔ (الانبیاء: ۲۵، کنزالا یمان) روح کے جسم سے جدا ہوجائے کا نام موت ہے اور سالی حقیقت ہے کہ جسکا دنیا میں کوئی مشکر نہیں، ہرخض کی زندگی مقرر ہے نہاس میں کمی ہوگتی ہے اور نہ زیادتی (یونس: ۲۹) ہموت کے دفت کا ایمان معتبر نہیں ہمسلمان کے انتقال کے دفت وہاں رحمت کے فرشتے آتے ہیں جبکہ کا فرک موت کے دفت میں اس کے دفت عذا ہے کی جبکہ کا فرک موت کے دفت میں۔

### روح كاجسم كيساتطلق:

عقیدہ :مسلمانوں کی روحیں اپنے مرتبہ کے مطابق مختلف مقامات میں رہتی ہیں بعض کی قبر میں " تعض کی جاہ زمزم میں بعض کی زمین وآسان کے درمیان بعض کی پہلے سے ساتویں آسان تک ،

بعض کی آسانوں ہے بھی بلند ، بعض کی زیر عرش قند ملوں میں اور بعض کی اعلیٰ علیہ نین میں ، مگر روحیں کہ بین بھی ہوں انکا اپنے جسم سے تعلق بدستور قائم رہتا ہے جوائی قبر پرآ نے وہ اسے دیکھتے ، بیجانے اور اسکا کلام سنتے ہیں بلکہ روح کا دیکھنا قبر ہی ہے مخصوص نہیں ، اسکی مثال حدیث شریف میں یوں بیان کی ہوئی ہے کہ ایک پر مدہ پہلے قفن میں بند تھا اور اب آزاد کر دیا گیا ۔ انکہ کرام فر ماتے بیان کی ہوئی ہے کہ ایک پر مدہ پہلے قفن میں بند تھا اور اب آزاد کر دیا گیا ۔ انکہ کرام فر ماتے ہیں ، بیشک جب پاک جائیں بدن کے علاقوں سے جدا ہوتی ہیں تو عالم مالا سے لل جاتی ہیں اور سب بیشک جب پاک جائیں بدان کے علاقوں سے جدا ہوتی ہیں تو عالم مالا سے لل جاتی ہیں اور سب بیشک جب پاک جائے ہیں اور سب سلمان مرتا ہے تو کہ ایک بین ارشاد ہوا ، جب مسلمان مرتا ہے تو کہ ایک بین ارشاد ہوا ، جب مسلمان مرتا ہے تو کہ ایک بین اور کھول دی جاتی ہے وہ جہاں چا ہے جائے۔

کافروں کی بعض روحیں مرگھٹ یا قیر پررہتی ہیں بعض جاہ برہوت میں ہبض زمین کے نیلے طبقوں میں بعض رمین کے نیلے طبقوں میں بعض اس ہے بھی ہنے جن میں ،مگر وہ کہیں بھی ہوں اپنے مرگبٹ یا قبر پر گرز نے والوں کو دیکھتے ، پہچانے اور انکی بات سنتے ہیں ،انہیں کہیں جانے آئے کا اختیار نہیں ہوتا بلکہ بیقید رہتی ہیں ،سیخیال کردوح مرنے کے بعد کسی اور بدن میں چلی جاتی ہے،اسکاماننا کفر ہے۔

دفن کے بعد قبر مرد ہے کو دباتی ہے اگروہ مسلمان ہؤتو بید دبانا ایسا ہوتا ہے جیسے ماں بچے کو آغوش میں کنیکر بیار سے دبائے اور اگروہ کا فر ہوتو زمین اس زور سے دباتی ہے کہ اس کی ایک طرف کی پسلیال دوسری طرف ہوجاتی ہیں۔ مردہ کلام بھی کرتا ہے گر اس کے کلام کوجنوں اور انسالوں کے سوا تمام مخلوق سنتی ہے۔

عقیدہ جب لوگ مرد کوفن کر کے وہاں سے واپس ہوتے ہیں تو وہ مردہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے پھراس کے پاس دوفر شے زین چرتے آتے ہیں انکی صورتیں نہایت ڈراؤئی ،آئکھیں بہت بڑی اور کا کی و نیل ،اور سرے پاؤں تک ہیت ناک بال ہوتے ہیں ایک کا نام منظر اور دوسرے کا نگیر ہے وہ مرد ہے کوچھڑک کراٹھاتے اور کرخت آواز بیس سوال کرتے ہیں پہلاسوال : من ربک تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ناد بنک تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال : حضور علیہ السلام کی طرف تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال : حضور علیہ السلام کی طرف اشارہ کرنے پوچھے ہیں ماکنت تقول فی خذ االرجل ان کے بارے بیس تو کیا کہتا تھا؟

مسلمان جواب دیتا ہے، میرارب اللہ ہے، میرادین اسلام ہے، گوائی دیتا ہوں کہ ساللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، فرشتے کہتے ہیں، ہم جانے تھے کہ تو یہی جواب دے گا پھر آسان سے ندا ہوگی، میرے بندے نے کہا، اس کے لیے جنتی کچھوٹا بچھاؤ، اسے جنتی لباس پہنا وَادرا سے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو، پھر دروازہ کھول دیا جا تا ہے جس سے جنت کی ہواادر خوشبواس کے کی طرف ایک دروازہ کھول دو، پھر دروازہ کھول دیا جا تا ہے، تو سوجا جیسے پاس آئی رہتی ہے اور تا حدنظر اس کی قبر کشادہ کردی جاتی ہے اور اس سے کہا جاتا ہے، تو سوجا جیسے دولہا سوتا ہے یہ مقام عموماً خواص کے لیے ہے اور عوام میں اس کے کے لیے ہے جنہیں رب تعالیٰ دینا چاہی اس کا میں اس کے کے لیے ہے جنہیں رب تعالیٰ دینا چاہ اس کا میں اس کے کے لیے ہے جنہیں رب تعالیٰ دینا چاہ اس کا میں اس کے کے لیے ہے جنہیں رب تعالیٰ دینا چاہ ہوتی ہے۔ اس کا میں اس کے کے لیے ہے جنہیں دینا کے دولہا سوتا ہے یہ مقام عموماً خواص کے لیے ہے اور عوام میں اس کے کے لیے ہے جنہیں دب تعالیٰ دینا چاہ ہوتی ہے۔ اس کا میں موات ہے۔ اس کا میں اس کی کے لیے ہے جنہیں دب تعالیٰ دینا کیا ہے ، اس کا میں اس کی حسب مرا شب محتلف ہوتی ہے۔

اگرمردہ کافرومنافق ہے تو وہ ان سوالوں کے جواب میں کہتا ہے، افسوں جھے کچھ معلوم نہیں،
میں جولوگوں کو کہتے سنتا تھاوہ کا کہتا تھا، اس پر آسان سے منادی ہوتی ہے، یہ جھوٹا ہے اسکے لیے آگ
کا بچھوٹا بچھاؤ، اسے آگ کا لباس پہنا واور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، پھر اس درواز سے بیں جو سے جہنم کی گری اور لپف آتی رہتی ہے اور اس پر عذاب کے لیے دوفر شے مقرد کردیے جاتے ہیں جو اسے اور پچھو بھی اسے اور پچھو بھی

#### عذاب قبرت ہے:

عقیدہ: قبرین عذاب یا نعمین ملناحق ہاور بدروی وجسم دونوں کے لیے ہے، اگرجسم جل جائے یا گل جائے یا خاک ہوجائے جس اسکاجزائے اصلیہ قیامت تک باتی رہتے ہیں ان اجزاء اور روح کا باہمی تعلق ہمیشہ قائم رہتا ہے اور بد دونوں عذاب وثواب سے آگاہ و متاثر ہوتے ہیں ۔ اجزائے اصلیہ ریڑھ کی ہڈی میں ایسے باریک اجزاء ہوتے ہیں جو شرکی خورد بین سے و کھے جا سکتے اجزاء ہوتے ہیں جو شرکی خورد بین سے و کھے جا سکتے ہیں نہ آگر انہیں جا سکتی ہے اور نہ بی زمین انہیں گا سکتی ہے۔ اگر مردہ فن نہ کیا گیا یا انے در ندہ کھا گیا الی صور توں ہیں بھی اس سے وہیں موال وجواب اور ثواب وعذاب ہوگا۔

قيامت كابيان:

عقیدہ بینک ایک دن زمین وآسان، جن وانسان اور فرشتے اور دیگر تمام مخلوق فنا ہوجائے گیاس کا نام قیامت ہے۔ اس کا واقع ہونا حق ہے اور اس کا منکر کا فر ہے۔ (قیامت آنے سے قبل چند نشانیاں ظاہر ہونگی: )

قيامت آنے سے پہلے چندنشانيال ظاہر ہول گی:

دنیا ہے علم اٹھ جائے گا بینی علاء باتی شر ہیں گے، جہالت بھیل جائے گی ، بے حیائی اور بد
کاری عام ہوجائے گی ، عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہوجائے گی ، بوے دخال کے سواتیں
دخال اور ہو نئے جونبوت کادعوئی کریں گے حالانکہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نی نہیں آسکا ، مال
کی کشر سے ہوگی ، عرب ہیں بھیتی ، باغ اور نہریں جاری ہوجا ئیں گی ، دین پر قائم رہنا بہت دشوار ہوگا ،
وقت بہت جلد گر رہے گا ، ذکو ق دینا لوگوں پر گراں ہوگا ، لوگ و نیا کے لیے دین پر حس کے ، مرد
عورتوں کی اطاعت کریں گے ، والدین کی نافر مانی زیادہ ہوگی ، دوست کو قریب اور والدکو دور کریں
گے ، سیجدوں میں آوازیں بلند ہوگی ، یدکار عورتوں اور گانے ، بجائے کے آلات کی کشر سے ہوگی ، شراب
نوشی عام ہوجائے گی ، فاسق اور بدکار سردار و حاکم ہو نئے ، پہلے بردگوں پر فوگ لون طعن کریں گے ، درند ہے ، کوڑ سے کی فاسق اور بدکار سردار و حاکم ہو نئے ، پہلے بردگوں پر فوگ لون طعن کریں گے ، درند ہے ، کوڑ سے کی نوک اور جو تے کے تئے باش کریں گے ۔ (ماخوذا دیخاری ، سلم ، ترزی)

#### وجال كاآنا

کانا د جال ظاہر ہوگا جسکی پیشانی پر کافراکھا ہوگا جسے ہر مسلمان پڑھ لے گا، وہ حربین طبیبین کے سواتمام زمین میں پھرے گا، اس کے پاس ایک باغ اور ایک آگ ہوگی جس کا نام وہ جنت و دوز خ رکھے گا، جواس پر ایمان لائے گا اے اپنی جنت میں ڈالے گا جو کہ در حقیقت آگ ہوگی اور اپنے منکر کو دوز خ میں ڈالے گا جو کہ دراصل آرام و آسائش کی جگہ ہوگی ۔ دجال کئی شعیدے دکھائے گا، وہ مرد نے زندہ کرے گا، بہر وہ اگا ۔ نام ارش برسائے گا، بیسب جادو کے کرشے ہوئے۔

### نزول عيسى وأمد امام مهدى

عقیدہ: جب ساری دنیا میں کفر کا تسلط ہوگا تو تمام ابدال دادلیا عربین شریفین کو بھیرت کرجائیں گے اسوقت صرف و بیں اسلام ہوگا۔ ابدال طواف کعبہ کے دوران امام مہدی برضی الشرعنہ کو بہیان لیس کے اوران سے بیعت کی درخواست کریں گے وہ انکار کر دیں گے، پھرغیب سے ندا آئے گی ،" بیاللہ تعالیٰ کے خلیفہ مہدی بیں انکا تھم سنواورا طاعت کرو"۔ سب لوگ آپ کے دست مبارک پر بیعت کریں گے۔ آپ مسلمانوں کو کیکر ملک شام تشریف لے جائیں گے۔

جب وجال ساری دنیا گوم کرملک شام پنچ گا سوفت حضرت بیسی علیه السلام جامع مجددشق

سے شرقی مینارہ پر نزول فرمائیں گے ،اس وفت تما زنچر کے لیے اقامت ہو پچی ہوگی ،آپ امام
مہدی رضی اللہ عنہ کوامامت کا تھم دیں گے اور وہ تماز پڑھائیں اجال ملعون حضرت بیسی علیه السلام
کے سائس کی خوشبو سے پچھلٹا شروع ہوگا جسے پانی میں نمک گھلٹا ہے جہاں تک آپ کی نظرجائے گ
وہاں تک آپ کی خوشبو پنچے گی ، وجال بھا گے گا آپ اس کا تعاقب فرمائیں گے اور اسے بیت
المقدی کے قریب مقام لدمیں قبل کردیں گے۔

صور بھونگی جائے گی

عقیدہ: پھر جب اللہ تعالی جا ہے گا حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا اور صور کو پیدا کر کے دوبارہ پھو تکنے کا تھم دے گا ، صب سے پہلے حضور دوبارہ پھو تکنے کا تھم دے گا ، صب سے پہلے حضور علیہ اللہ عنہ علیہ اللہ عنہ علیہ اللہ عنہ کا ماہ مدورہ بنہ طیب بیل مدفون اور با کس باتھ بیل فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا باتھ تھا ہے ہو گئے پھر مکہ مکر مدورہ بنہ طیب بیل مدفون مسلمانوں کے ہمراہ میدان حشر بیل تشریف لے جا تیں گے۔

دوباره الهاباجائے كا

عقیده : دنیایس جوروح جس جم کے ساتھ تھی اس روح کا حشر ای جسم میں ہوگا، جسم کے اجزاءاگر چہ خاک ما را کھ ہو گئے ہوں یا مختلف جانوروں کی غذا بن چکے ہوں پھر بھی اللہ تعالی ان سب اجزاء کو جمع

فرما کر قیامت میں زندہ کرے گا،ارشاد باری نعالی ہے،''بولا ایسا کون ہے کہ ہڈیوں کوزندہ کرے جب وہ بالکل گل گئیں؟ تم فرماؤ،انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے بہلی بارانہیں بنایا اور اسے ہر بیدائش کاعلم ہے''۔(یس: ۲۹٬۷۸، کنزالانیان)

#### قيامت كابيان

عقیدہ میدانِ حشر ملک شام کی زمین پر قائم ہوگا اور زمین بالکل ہموار ہوگی۔اس دن زمین تا نے کہ ہوگا اور آ فاب ایک بین کے فاصلے پر ہوگا گری کی شدت سے دماغ کھولتے ہوئے ، پیدنہ کشر سے آئے گا کہ کی گئنوں تک کمی کے گئنوں تک کمی کے گئنوں تک کمی کے گئنوں تک کمی کے گئا تک اور کمی کی شدت سے زبا نیں ہوگا لیعنی ہر خص کے اعمال کے مطابات ہوگا۔ یہ پیدنہایت بد بودار ہوگا ،گری کی شدت سے زبا نیں سوکھ کرکا نثا ہو جا کیں گی بعض کی زبا نیں منہ سے باہر آ کیں گی اور بعض کے دل گئے تک آ جا کیں کے مؤوف کی شدت سے دل چھٹے جاتے ہوئے ، ہرکوئی بقدر گناہ تکلیف میں ہوگا ،جس نے زکو قانہ کی ہوگی اس کے مال کو خوب گرم کر کے اس کی کردٹ ، پیشائی اور پیٹے پردائ لگا نے جا کیں گے۔وہ طویل دن خدا کے نقال سے اسکے بندوں کے لیے ایک فرض نماز سے ذیادہ ہلکا اور آسان ہوگا۔

#### شفاعت كابيان

سب لوگ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور شفاعت کی درخواست کریں گے آتا علیہ السلام فرما کیں گے، بین اس کام کے لیے ہوں، پھر آپ بارگاہ البی میں بحیرہ کریں گے ارشاد باری تعالیٰ ہوگا ، اے محمد علی ہے۔ اسجدہ سے سراٹھا و اور کہوتہ ہاری بات نی جائے گی ، اور ما نگوتہ ہیں عطا کیا جائے گا ، اور شفاعت کروتہ ہاری شفاعت قبول کی جائے گی '۔ (از بخاری مسلم مشکوۃ)

آ قامولی علی مقام محمود پر فائز کیے جائیں گے قرآن کریم میں ہے'' قریب ہے کہ مہیں میں اس نظام محمود پر فائز کیے جائیں گے قرآن کریم میں ہے'' قریب ہے کہ مقام محمود مقام محمود مقام محمود مقام شخاعت ہے آپ کوایک جھنڈ اعطام وگا جنے لواء الحمد کہتے ہیں ،تمام اہل ایمان ای جھنڈ ہے کے بنچے ہیں ،تمام اہل ایمان ای جھنڈ ہے کے بنچے ہوئے اور حضور علیہ السلام کی حمد دستائش کریں گے۔

شافع محشر علی ایک شفاعت تو تمام الل محشر کے لیے ہے جومیدان عشر میں زیادہ در کھی ہونے سے نجات اور حساب و کتاب شروع کرنے کے لیے ہوگی آپ کی ایک شفاعت الی ہوگی جس سے نہات سے بہت سے لوگ جہنم میں جانے ہیں داغل ہونے جبکہ آپی شفاعت سے جہنم کے ستحق بہت سے لوگ جہنم میں جانے سے فی کا کی شفاعت سے بہت سے گنا ہوگا رجہنم سے لوگ جہنم میں جانے سے فی کی شفاعت سے بہت سے گنا ہوگا رجہنم سے نکال کر جنت میں داغل کر دیے جا کیں گے ۔ آقاعلیہ السلام کے بعد دیگرا نبیاء کرام اپنی ایک امتوں سے نکال کر جنت میں داغل کر دیے جا کیں گے ۔ صفور علیہ السلام کے بعد دیگرا نبیاء کرام اپنی ایک امتوں کی شفاعت فرما کمیں کے پھراولیائے کرام ، شہدا، علماء ، مفاظ ہونی بلکہ ہردہ خض جوکوئی دینی منصب رکھتا ہوا ہے اپنی دیا ہوگا تو وہ بھی یا د دلا کر رکھتا ہوا ہے اگر کمی نے علماء جن میں ہے کی کو دنیا میں دخو کے لیے پائی دیا ہوگا تو وہ بھی یا د دلا کر میں گے۔ کی درخواست کر ہے گا اور وہ اس کی شفاعت کریں گے۔

حساب وكتاب كابيان

عقیدہ : حساب تل ہے اسکامنگر کافر ہے۔ ' پھر بیٹک ضروراس دن تم سے نعمتوں کی پرسش ہوگی'۔
(التکارُ: ٨، کنزالا یمان)

حضور عليه السلام كطفيل يعض الل ايمان بلاحساب جنت مين داخل موسئك بمسى سے خفيہ

صاب کیا جائے گا مکی سے علائی کسی سے تن سے اور بعض کے منہ پر مہر کر دی جائے گی اور انکے ہاتھ بیا اور انکے ہاتھ میں اور ہاتھ بیا دَان و دیگر اعضاء انکے خلاف گوائی دیں گے ۔ قیامت کے دن نیکوں کو دائیں ہاتھ میں اور بروں کو بائیں ہاتھ میں انکانامہ اعمال دیا جائے گا ، کا فرکا بایاں ہاتھ اسکی بیٹھ کے بیچھے کر کے اسمیں نامہ اعمال دیا جائے۔

#### ميزان كابيان

عقیدہ میزان حق ہے بیایک ترازو ہے جس پرلوگوں کے نیک و بدا ممال تو لے جائیں گے ارشاد
باری تعالیٰ ہے ' اوراس دن تول ضرور ہونی ہے تو جن کے لیے بھاری ہوئے وہی مراد کو پیٹیے ،اور
جن کے لیے ہلکے ہوئے تو وہی ہیں جنہوں نے اپنی جان گھائے میں ڈالی''۔ (الاعراف، ۹۰۸،
کنزالا یمان ) نیکی کا بلہ بھاری ہوئے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بلہ او پرکوا تھے جبکہ دنیا میں بھاری بلہ
ہیڑی وجھکتا ہے۔

#### حوض كوثر كابيان

عقیدہ حوش کور حق ہے جونی کریم علی کے علیہ کو عطافر مایا گیا ،ایک حوض میدان حشر میں اور دوسرا بست میں ہوردونوں کا نام کور ہے کیونکہ دونوں کا منبع ایک ہی ہے۔ حوض کور کی مسافت ایک ماہ کی راہ ہے،اسکا کی راہ ہے،اسکا جواروں کتاروں پرمونیوں کے خیمے بیں ،اسکی ٹی بہایت خوشبودار مشک کی ہے،اسکا یائی ہے گاوہ یائی دودھ سے زیادہ سفید ، شہدسے زیادہ بیٹھا اور مشک سے زیادہ یا گیزہ ہے، جواس کا یانی ہے گاوہ کمھی بھی پیاسانہ ہوگا۔ (مسلم ، بخاری)

#### بل صراط كابيان

رایک بل ہے جوبال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگااور جہنم پرنصب کیاجائےگا۔ جنت میں جانے کا بھی داستہ ہوگا ،سب سے پہلے صنور علیہ اسے عبور فرمائیں گے بھر دیگرا نبیاء و مسلین علیہم السلام بھریداً مت اور پھر دوسری امتیں بل پرسے گزریں گی۔ بل صراط سے لوگ اپنے

انمال کے مطابق مختلف احوال میں گزریں کے بعض ایسی تیزی ہے گزریں کے جیسے بحلی جبکتی ہے،
ابھال کے مطابق مختلف احوال میں گزریں کے بعض گھوڑ ادوڑ نے کی مثل اور بعض چیونٹی کی جال
بعض تیز ہوا کی ما نز بعض پر ندہ اڑنے کی طرح بعض گھوڑ ادوڑ نے کی مثل اور بعض چیونٹی کی جال
جیلتے ہوئے گزریں گے۔ بل صراط کے دونوں جانب بڑے برئے آئکڑے ہوئے جو تھم الہی
سے بعض کوزخی کردیں گے اور بعض کو جہنم میں گرادیں گے۔ (بخاری مسلم مشکوۃ)

سبائل محشرتو بل صراط پر سے گزرنے کی قکر میں ہو نگے اور ہمارے معصوم آقا شفی محشر اللی اللہ کے کنارے کھڑے ہوکرا پی عاصی آمت کی نجات کے لیے رب تعالی سے دعافر مار ہے ہو نگے ، رب تیالی ان گنا ہا گاروں کو بچا لے بچا لے ، آپ صرف ای جگر نہیں گنہ گاروں کا سہارا بنیں گے بلکہ بھی میزان پر گنا ہا گروں کا پلہ بھاری بناتے ہو نگے اور بھی حوش کوٹر پر بیاسوں کو سیراب فرما کیں گئر ہو گا در آقا علیہ السال م کودوسروں کی گئر ہوگا۔

اللهم نجنا من احوال الحشر بجاه هذاالنبي الكريم عليه وعلى اله واصحابه افضل الصلاة والتسليم . آمين

#### جنت كابيان

عقیدہ: اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے جنت بنائی ہے اور اسمیں وہ عتیں رکھی ہیں جنہیں نہ کی آئے نے دیکھا، نہ کی کان نے سنا اور نہ کی دل میں انکا خیال آیا۔ (ہخاری ہسلم) جنت کے آٹھ طبقے ہیں: جنت الفردوس، جنت عدن ، جنت ماوی ، وار الخلد ، وار السلام ، وار المقامہ علین ، جنت نیم ۔ (تفیرعزیزی) جنت ہیں ہرموس اینے اعمال کے لحاظ سے مرتبہ یا تیگا۔

#### جہنم کابیان

عقیدہ جہنم اللہ عزوجل کے قبر وجلال کامظہر ہے،ارشادیاری تعالی ہے،''ڈرواس آگ ہے۔ جس کا ایندھن آدمی اور پھر ہیں ،تیار رکھی ہے کافروں کے لیے''۔ (البقرۃ:۲۲) قرآن کریم میں اسکے

مختلف طبقات کا ذکر کیا گیا ہے۔

ا) - جيتم (القرة:٢٠٠١) ٢) - جيم (المائدة:١٠) ١١) سعير (فاطر:٢)

٣)- لظن (المعارج:١٥) ٥)- سقر (المدرة:٢١) ٢)- حاوي (القارعة:٩)

2)\_ طلم (العمرة: ۵):

جہنم میں مختلف وادیال اور کنوئیں بھی ہیں اور بعض وادیال توالی ہیں کہ ان سے جہنم بھی ہرروزسر مرتبہ یا اسے خیام کا آگے جہنم کی آگ کے سر اجزاء میں سے ایک جزیے (بخاری) مرتبہ یا اللہ تعالی سے دعا کرتی ہے کہ وہ اسے پھر جہنم میں نہ لے جائے ، تبجب ہے کہ انسان جہنم میں نہ لے جائے ، تبجب ہے کہ انسان جہنم میں جائے کے کام کرتا ہے اور اس آگ سے نہیں ڈرتا جس سے آگ بھی پناہ مانگتی ہے۔ جہنم کی چنگاریال او نے او نے کاول کے برابراڑتی ہیں۔ جیسے بہت سارے زرواونٹ ایک قطار کی صورت میں آرہے ہوں۔

#### موت كوذح كردياجاتيكا

عقیدہ جب سب جنتی جنت میں داخل ہوجا کیں گے اور جہنم میں صرف وہی رہ جا کیں گے جنہیں ہیں شایا جائے گا ہیں ایا جائے گا اور اہل جنت و اہل جہنم کو بکار کر پوچھا جائے گا ، کیا اسے پیچا نے ہو؟ سب کہیں گے ، ہال یہ موت ہے ۔ پھراسے ذائے کر دیا جائے گا اور اعلان ہوگا ، اے اہل جنت ! تم یہاں ہمیشہ رہو گے ، اب موت نہ آئے گی اس سے اہل جنت ! تم یہاں ہمیشہ رہو گے ، اب موت نہ آئے گی ۔ اس سے اہل خت کی اور اسل جنت کی خوشی اور اہل جنتم کی میں شدید اضافہ ہوجائے گا۔

وه عقائد جن كامسلك المستنت مد كوتي تعلق تبين

" سب سے ہملے مولوی طالب الرحمٰن کی کتاب 'بربلوی ، دیو بندی اصل میں دونوں ایک ہیں'' اس کتاب میں عقائد اہلسنت پراعتر اضامت کے جوابات ویئے جا کیں گئے۔

الزامي اعتراض ﴾

ا نھا د و بر د ہ د کھا د و طوہ کہنور یا ری تجاب میں ہے

عقيده: وحدت الوجود لعنى الله خودني عليسة كي شكل مين دنيامن آيا-

الزامي اعتراض

احدرضابر بلوى في اينانام عبدالمصطفى ركوليا-

جواب: عبدالمصطفیٰ کا مطلب غلام مصطفیٰ علیہ ہے اور بندہ کے بھی ہے جیسا کہ آجکل اوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بندہ تمہارے پاس فلال چیز لینے آئے گانو کیا وہ بندہ سیٹھ کا ہوگیا نہیں بلکہ بندہ خدا تعالیٰ کا ہی ہے سیٹھ کا آدی اور توکر ہے ای طرح عبدالمصطفیٰ یا عبدالعلی نام رکھنا اس معنیٰ میں ہے خدا تعالیٰ کا ہی ہے سیٹھ کا آدی اور توکر ہے ای طرح عبدالمصطفیٰ یا عبدالعلی نام رکھنا اس معنیٰ میں ہے کہ غلام مصطفیٰ ،غلام علی جو کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سنت ہے۔

الزامي اعتراض

خواجہ غلام فرید فرمائے ہیں کہ ایک شخص خواجہ عین الدین چشتی کے باس آیا اور عرض کیا کہ مجھے اپنا مرید بنا کیں ۔فرمایا کہ لاالہ الا اللہ چشتی رسول اللہ "اللہ کے سواکوئی معبود توہیں اور چشتی اللہ کا رسول ہے۔ (معاذ اللہ)۔ (فوائد فرید ہیں 83)

جواب سب سے پہلے بیکناب جرکانام فواکد فرید سے اے کی تنی ادارے نے شاکع نہیں کیا ہے لہذار کتاب بھی من گھڑت ہے اور میعبارت بھی من گھڑت ہے کوئی بھی اس کتاب کو منتند ثابت نہیں کرسکتا۔

الزامي اعتراض ﴾

احدرضار بلوی کھتے ہیں کہ در دسر اور بخاروہ مبارک امراض ہیں جوانبیا علیم السلام کو ہوتے سے۔ (آگے جل کراحمد رضا کھتے ہیں) الجمد لللہ کہ بھے حرارت اور در دسر رہتا ہے۔ (ملفوظات) جواب اعلیٰ حضرت امام احمد رضاعلیہ الرحمۃ فخر فرماتے ہیں کہ در دسر اور بخار انبیاء کرام علیم السلام کو بھی ہوتے تھے پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کاشکر ہے کہ جھے بھی سر در در در ہتا ہے اور حرارت رہتی ہے بھی ہوتے تھے پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کاشکر ہے کہ جھے بھی سر در در در ہتا ہے اور حرارت رہتی ہے جس سے انبیاء کرام علیم السلام کی سنت مبارکہ ادا ہوجاتی ہے اور تواب مالیے۔ سے انبیاء کرام علیم السلام کی سنت مبارکہ ادا ہوجاتی ہے اور تواب مالیہ در ہے گئے۔ سے انبیاء کرام علیم السلام کی منت مبارکہ ادا ہوجاتی ہے در تواب دیے گئے۔

ان عقا كركا تذكره جنكا مسلك المستنت سيكوني تعلق المبين بي المبين المربحة ال

2) .... مزارات پرالٹی سیدھی حرکتیں ، ناج گانا ، جرس پینا ، جگہ جگہ عاملوں اور جعلی پیروں کے بور ڈ ہوتے ہیں ان کا موں کواملسنت و جماعت پر ڈال کر بدنام کرتے ہیں ان سب کام کا مسلک اہلسنت سی حفی پر بلوی ہے کوئی تعلق نہیں۔

3) .....عوام میں دائے غلط رسم ورواح تعزید بنانا ، ناریل تو ژنا ، ڈھول بجانا ، دس محرم کو ڈھول بجا کر گلیوں میں گھومنا ان سب خلط کاموں مسلک اہلسنت و جماعت سی حنی پر بلوی ہے کوئی تعلق نہیں۔ جمارے امام احمد رضا خانصاحب فاصل پر بلی علیہ الرحمة نے اس پر پورارسالہ لکھا ہے اور فر مایا ہے کہ تعزیہ بنانا حرام ہے۔

4) ....رئ الاول شریف میں بعض لوگ بینڈ باہے بجائے ہوئے جلوں نکالتے ہیں ہے گناہ ہے۔ اہلسنت کاعقبرہ رہیں ہے کہ بلکہ اہلسنت کاعقیدہ ہے کہ نعت شریف پڑھتے ہوئے ادب سے جلوس

نكالا حائد

- 5)....عورتوں کو بے پردہ مزارات پرجانے کی اہلینت وجماعت میں بالکل اجازت ہیں ہے۔
- 6) .....وتم میں دعوتیں کرتا بھی مسلک اہلستت و جماعت میں منع ہے جمارے امام احمد رضا
- خانصاحب فاصل بريلي عليدالرحمة اين كتاب دعوت ميت مي لكيمة بين كدسوتم كا كطاناغر بيول اور
  - عاجول كاحق بان كوكفلانا جائے۔
- 7).....جرم الحرام میں اماموں کا فقیر بنانا ، ہرے کیڑے باندھنامنع ہے اس کے علاوہ النی سیدھی ناجا بڑنتیں ماننا بھی منع ہیں اعلی حضرت علیہ الرحمة کے خلیفہ حضرت امجد علی اعظمی علیہ الرحمة نے اپنی مشہور زمانہ کتاب ' بہارشر بعت ' بیں ان تمام کا موں کو گناہ لکھا ہے۔
- 8) ..... وف اورمیوزک کیماتھ تعتیں پڑھنا اور سننا بھی علائے اہلسنت نے منع لکھا ہے ریکا م نعت کو بدنام کرنے کے لئے کئے جاتے ہیں۔
- 9)..... مَفر كم مهيني كوشي كرنا، تيره يجى كوچنے اور گذم بكانا اور آخرى بدھ كوسير كيلئے نكلنا بي محقائد المستنت كے خلاف ہے علائے المستنت اس كالممل روفر ماتے إلى۔
  - 10) ....لفظ الريلوي كياي

ہندوستان کے ایک شہر کانام بر ملی ہے۔ چودہ بوسالہ عقائد جس برصحابہ کرام علیہم الرضوان کا عمل رہان اسلامی عقائد کا تحفظ بر ملی کی سرز مین سے ہوا۔ اسی لئے اہل حق کو اہلسنت و جماعت می حنفی بر ملوی کہاجا تا ہے۔

### صحابه كرام عليهم الرضوان كي عقائد

1).... صحابہ کرام علیم الرضوان کا یعقیدہ تھا کہ حضور علیہ کواللہ تعالیٰ کی عطا ہے علم غیب ہے ای لئے صحابہ کرام علیم الرضوان غیب کی باتنیں بوجھ کرائیان لے آئے تھے۔
لئے صحابہ کرام علیم الرضوان کا یعقیدہ تھا کہ حضور علیہ کے نام پراٹکو تھے چومنا جا کڑے۔ اسی لئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تام محمد علیہ کہ پراٹکو تھے چومتے تھے۔

3) .... صحابہ کرام علیم الرضوان کاریخقیدہ تھا کہ حضور علیہ کواللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا مالک بنایا ہے اس لئے تو صحابہ کرام علیم الرضوان جنت اور دوسری تعتیں حضور علیہ وصال کے بعد بھی زندہ ہیں ای لئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کونہ نے وصیت فرمائی کہ بعد وصال میرے جنازہ کومزار مصطفیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کونہ نے وصیت فرمائی کہ بعد وصال میرے جنازہ کومزار مصطفیٰ علیہ کے باہر رکھ دینا اور عرض کرنا آتا علیہ المجازی باہر رکھ دینا اور عرض کرنا آتا علیہ المجازی بین المجازی بین و دفنادینا ورائہ جنت البقیع میں دفن کر دینا۔

5) .....حضرت بلال رضى الله عنه كاليط قيده تفاكه اذان سے پہلے بچھ پڑھنے سے اذان مين اضافه نہيں ہوتا اسلئے تو حضرت بلال رضى الله عنداذان سے پہلے قریش کیلئے دعا کرتے تھے۔

6) .... حضرت ابوابوب انصاری رضی الدعنه کا مزار مصطفی علی کے جمعیٰ اور حضور علی اور حضور کے مزارات پر حاضری دینا جائز ہے۔ علیہم الر سوان کا بی عقیدہ تھا کہ مزارات پر حاضری دینا جائز ہے۔

7) .... صحابہ کرام میں ہم الرضوان اور ملائکہ کا حصاور علاق کے مزار پر کھڑ ہے ہو کرصلو ۃ وسلام پڑھنا میں تابت کرتا ہے کہ صحابہ کرام میں ہم الرضوان کا بیافقیدہ تھا کہ حضور علاق پر کھڑ ہے ہو کرصلو ۃ وسلام پڑھنا جائز ہے۔

8) ..... حضرت أنم سلمدرض الله عنها كا بيمارى كروفت بجوب كوحضورة الله كي بال مبارك بإني مين الله عنها المرارك بإني مين الله على المرام عليهم الرخوان كابيه عقيده فقا كه تبركات رسول عليه شفا كاباعث بين ـ كاباعث بين ـ

9) .... حضرت خالد بن وليدرض الله عنه ، كا جنگ كموقع ير" يا شراه" بكارناية ابت كرتاب كه صحابه كرام يلهم الرضوان كاعقيده تفاكه مصيبت كوفت مركار عياية كو بكارنا جائز ہے۔ حضرت عبدالله بن عمرض الله عنها كا أيك ياؤن من ہوگيا كسى في مشوره ديا كه آ بكوجس سے سے زياده محبت ہے اس كا نام بكارين قو پاؤن درست ہو جائيگا تو آپ نے فورايا محداه بكاراتواى وقت آب باؤن محمد جوائيگا تو آپ الله كرام عليم الرضوان كا وقت آبد ديار كول الله كهناصحابه كرام عليم الرضوان كا

طریقه رما ہے۔

10).....نماز استنقاء کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو وسیلہ بنا کر دعا کرنا یہ ثابت کرنا ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا وسیلہ جائز ہے۔

یمی وہ اسلامی عقائد ہیں جن پر چودہ سوسال سے صحابہ کرام علیہم الرضوان ،اہل بیت اطہار اولیاء کرام اور علمائے حقہ کاعمل رہا ہے انہی اسلامی عقائد پر جب الزامات کی بوچھاڑ ہوئی تو بر یلی کی سرز مین پر امام اہلسنت امام احمد رضا خانصا حب فاضل بر یلی علیہ الرحمة نے الزامات لگانے والوں کا قرآن وحدیث کی روشنی میں مقابلہ ومحاسبہ کیا اور یہی مسلک جن ہے۔

الحمد للدالمسنّت وجماعت ن حنى بریلوی مسلک وہ مسلک ہے جواللد تعالیٰ کو وحدہ لاشریک مانتا ہے، سرکارِاعظم علیہ ہے سیافتہ ہے سیاعشق اور سرکارِاعظم علیہ ہے سیافتہ سے نبیت رکھنے والی ہر چیز کا بھی ادب کرتا ہے، صحابہ کرام علیہم الرضوان اہلیت اطہاراوراولیاء کرام سے تجی محبت رکھتا ہے۔

باقی سار فرقے کہیں نہمیں مارکھاتے ہیں کوئی سرکاراعظم علیہ کی شان میں بکواس کرتا ہے ،کوئی صحابہ کرام علیم مارضوان کوگالیاں دیتا ہے ،کوئی اہلِ بیت سے عداوت رکھتا ہے ،کوئی منکر حدیث ہے ،کوئی فرات ہے ،کوئی اور ان کے حدیث ہے ،کوئی اولیاءاللہ اور ان کے حدیث ہے ،کوئی اولیاءاللہ اور ان کے مزارات کوگالیاں دیتا ہے ۔

الحدوثدوہ تمام عقائد جواہلسنت میں رائے ہیں ہم نے سب کوفر آن وحد بث اور فقہائے کرام کے اقوال سے ثابت کیں ہیں اور باطل فرقوں کے تفریہ عقائد کوانہی کی متند کتابوں سے واضح کیا جسے کوئی نہیں جھٹلاسکتا۔

الله تعالی این حبیب علی کے صدیے ہمیں مسلک اہلسنت سی حنی (بریلوی) برقائم رکھے اور اسی مسلک برایمان وعافیت کیساتھ موت عطافر مائے تمام فتنوں اور کفریات سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ آبین بجاوسید الرسلین علیہ

公公公公公

### الحراق المراق المحالية

استاذ العلماء فخر المست حضرت علامه مفتى فيض احداوليي كي تصنيف ب-حضرت ك شخصيت كسي تعارف كي محتاج نبين تين بزار سے زائد كتابوں كے مصنف بيں زير نظر كتاب کے موضوع براس سے بہلے جاری نظر سے کوئی کتاب بیس گزری چونکہ دی ماحول سے دور ہونے کی وجہ ہے آج کل کی لڑکیاں جس بے پردگی کا شکار ہیں وہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کتاب خصوصاً كالح كالركيول كے لئے نہايت بى مفيد تابت ہوگى للذا مخير حصرات سے كرارش ب كاس كتاب كوبديد كرك كالج اوريونيورش بين تقيم كرين -ناشر: مكتبه فوثيه بول سيل براني سبزي مندي كراجي تمبره نون نمبر: \_4926110-4910584

موبائل: -0300-2196801

